2. 18 Michanist in Mar باؤلو كوثيلبو ر --عمر الغب زالي وہ اپنی منزل کی تلاش میں اندلس ہے روانہ ہوا الیکن افریقہ کے ساحل پراپنی جمع پونجی ہے محروم

وہ اپنی منزل کی تلاش میں اندلس سے روانہ ہوا الیکن افریقہ کے ساحل پر اپنی جمع ہونتی ہے محروم ہو گیا۔ چھراس کی ملاقات ایک کیمیا گرہتے ہوئی جس نے اس کی رہٹمائی دنیا کے سب سے جیتی خزائے تک کی۔ ونیا کی جالیس زبانوں میں ۴ کروڑ سے زیادہ تعداد میں فروشت ہوئے والی کتاب

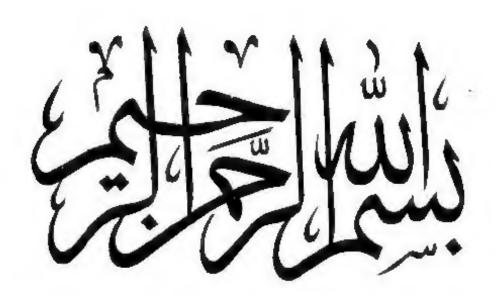





معنف

پا وُ لوکوئیلو

مترجم

مالغالد

Omer Alghazali

سينٹرفار بيوان يي ينس 18-43 لارنس روژ، لاہور

فۇن قېر: 042-36315350 ئۇن قېر: 042-36315350 ئۇن قېر: www.che.org.pk

## جمله حقوق محفوظ ہیں

----

نام کتاب : کیمیاگری

ناشر : سينشرفار جيومن ايكسي كينس

مطبع تايار هنگ بريس ايند سنز

رورق : خيراحيل

طبع اوّل ا

طبع دوم : تومير 2010ء

قیمت : کیمت

سسينثرفار بيوانكي يسنس

51-A3 لارنس روڈ ، لا ہور

فون قبر 042-36315350 ای کنل: chelahore@yahoo.com دیب سائت: www.che.org.pk

## انتساب

ا بنی اس کوشش کوتین الیی شخصیات سے منسوب کروں گا جن کامیر ی از ندگی میں بہت اہم مقام ہے:

والدمحرّ م ٌ صا جی غلام حسین'' جن ہے میں نے ہامقصد زندگی کاشعور حاصل کیا۔

''لیفٹینٹ جزل زامدسین خان'' جن کی مدد ہے میں نے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو پہچانا۔

''منیرلدھا'' جن کی مدد ہے میں نے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ نے کی ہمت پائی۔



# كيمياكرى

اس کتاب کے عنوان سے لگتا ہے جیسے بیکوئی مہماتی قتم کا ناول ہوگا۔لطف کی بات بیہ ہے کہ اس میں بید دونوں نوبیاں ہیں گراس کے باوجود بیا پی طرز کی ایک بہت مختلف مثنا نداراور غیر معمولی کتاب ہے۔ بید دنیا کی چار دونوں نوبیاں ہیں گراس کے باوجود کر کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے۔ جن میں اس کے اردو ترجمہ کی چند کا بیاں بھی شامل کرلیں:

بی کچھ ہے ساتی متاع نقیر

تفنن برطرف بیانسانی فکر،خواہش،طمع، جوش،ہمت اور نیرنگی زمانہ کی ایک عجیب وغریب اورائتہائی ولچیپ داستان ہے اورز برِنظر ترجمہ میں بیان کوآسان اورمؤٹر بنانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔جو یقینا قار کمن کوانی طرف متوجہ کرے گی۔

اس تر ہے کا مقصد معاشی فائدے کا حصول یا اپنی ادبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنامقصود نہیں ہے بلکہ نئی نسل کو وہ اہم پیغام دینا ہے جوز تدگی کی حقیقت سے انہیں روشناس کروا تا ہے اور مقصد کی اہمیت، اس کے حصول کی گن اور اس کے لیے قربانی دینے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔

برادرم عمرالغزالی دردمند دل رکھتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے ہمہ وقت نے نئے طریقے سوچتے اور ان کو عملی شکل دینے میں کوشاں رہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کی بیکوشش رائے گال نہیں نہیں جائے گی اور اس کے مطالع سے تکہ بلند ہ تن ولنواز ، جال پرسوز کا ایک ایسا منظر کھلے گا جس ہے ہماری بی نے نشل کے قارئین بالحضوص استفاد و کریں گے۔

انجدا سلام انجدُ لا بور



## خواب بننے کی خواہش

شارکرنے پہ آؤں تو شاید چند نام ایسے بلیں کہ جنہوں نے خون جگر میں انگلیاں ڈبو کر صرف اور صرف اپنی نسل یا آئندہ آنے والی نسل کے نونہالوں کے لیے تحریریں رقم کی ہوں۔ اردو کا دامن اس گوہر سے بہت ہی تبی جی ہے اور اس کے دشت کی پیاس بہت زیادہ ہے۔ آپ اس تحریر کی جانداری و کھے کہ آپ ایک کہانی کے بحریس بھی رہتے ہیں اور گذرے وقت کے زخم کی داستان بھی سنتے جاتے ہیں۔ بھی تو وہ بحر ہے، وہ جادو ہے جومیری آنے والی نسل کوزندہ رکھے گا، ماضی سے بیوستدر کھے گا اور مستقبل کے خواب بنے کی خواب بنے کی خواب بنے کی خواب بنے کی خواب شریدا کرے گا۔

بلاشبہ پاؤلوکوئیلوکا طرزِ بیان اورتحریر کی جامعیت اور کہانی کا پلاٹ اپنی جگہ تگر برادرم عمر الغزائی نے کتاب کا تعارف اور پھر آخر میں اہم نقاط کو ذہن نشین کرانے کے لیے جوسوال نامہ مرتب کیا ہے وہ اس کتاب کی اہمیت کو ہڑھادیتا ہے۔

اور يامقبول جان لا مور

## حرف آغاز

"Evey few decades a book is Published which changes lives of its readers for ever the Alchemist is such a book."

دی ایکمپریس کا بیتہمرہ براز بلوی مصنف پاؤلوکوئیلو کی کتاب کے بارے میں ہے جس کی اب تک دنیا کی 40 سے زیادہ زبانوں میں جارکروڑ ہے زائد کا پیاں فروخت ہو چکی ہیں۔

کتاب کی اس ہے مثال مقبولیت کی وجہ اس کا موضوع اور مصنف کا انداز تحریر ہے۔ کتاب کا موضوع ہرانسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ مصنف نے اس موضوع کو انتہائی سادہ اور دلچسپ انداز میں بنیان کیا ہے کہ قاری پراس کا سحرطاری ہوجاتا ہے اور کتاب کے اختتام پروہ اپنے آپ کو ایک الگ دنیا میں بیان کیا ہے۔

اس کتاب کوتر جمد کرنے کی بنیادی وجہ اس کی مقبولیت اور اس میں پیش کیے جانے والے موضوع کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کی بنیا دی وجہ یہ ہے کہ:

- ازالد کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس کوشش میں اہم امور سے متعلق پائی جانے والی کم علمی بلکہ غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس کوشش میں کس حد تک کا میاب رہا ہے، اس کا انداز و کتاب کی مقبولیت سے لگایا جا سکتا ہے۔
- ان امورے متعلق مصنف کا نقط نظر کم وہیش وہی ہے جواسلام کا ہے دراصل ہے بہت حد تک اسلام کا ہے دراصل ہے بہت حد تک اسلام کے فلسفہ حیات ہے ہی اخذ شدہ ہے۔

ہم بالعموم اپنے بارے ہیں احساس کمتری کا شکار ہیں۔ مغرب کی صنعتی ترتی کی چکا چوند ہماری نظر
اپنے اسلاف کے کارناموں تک بھی نہیں جانے دیتی۔ ہمارے ہاں تیار ہونے والی اشیاجب بین الاقوامی لیمبل
کے ساتھ واپس ہمارے ہاں فروخت ہوتی ہیں تو ہمارے اعتاد پر پوری اترتی ہیں۔ ای طرح ہمارے اپنے
نظریات جب مغربی لبادہ اوڑہ کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے لیے معتبر اور قابل عمل بن جاتے ہیں۔



اس كمّاب كويره هراس بات كابخوني اندازه كياجا سكمّاب كه

- ہے۔ کیاس دیا میں کامیب زندگی کیلئے اس نظریہ حیات پرصرف ایمان لانا بی کافی ہے یا ایمان کے بعد من بنیادی شرط ہے۔
- اسلام کے فلسفہ حیات پر ایمان لائے بغیراس کے اصولوں پڑمل تو اس دنیا بیس کامیا بی کی ضائت ہے۔ اس کی مثانت ہے۔ اس کی مثان جو کئیل سے ہے۔ اس کی مثان جو کئیل سے خالی ہو، ایمان لانے والے کواس دنیا بیس کامیا بی کی ضافت معاشر تی زندگی و بی ہے۔ معاشر تی زندگی و بی ہے۔ معاشر تی زندگی و بی ہے۔

اس کاوش کا مقصد رہے ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت کو جانبیں اورا بیک بامقصد زندگی گزارنے اوراس مقصد کے حصول کے لیے در کارمحنت کی ضرورت اورا ہمیت کو سجھیں۔

کتب سے مستقید ہونے کے بیے ضروری ہے کہ آب اس کتب کو تھن ایک کہ نی سمجھ کرنہ پڑھیں۔ مطالعے کا آنا زکت ہے کتورف سے کریں۔ اس میں اٹھائے جانے والے نقاط کولیکر کتاب کا مطالعہ کریں۔اوران کا جواب تلاش کریں۔

کتاب کے آخر میں ایک سوال نامدلف کیا گیا ہے تا کہ دواہم نقاط جومصنف نے اٹھائے ہیں اور جو اس کتاب کی عالمگیر شہرت ہے ، ہر قاری ان کا زیادہ سے زیادہ ادراک حاصل کر سکے۔ اند تعالیٰ ہمیں اپنا آئے والاکل ہمارے آج ہے بہتر بنانے کا شعوراور ہمت عطافر مائے۔ (آمین)

عمرالغزالي

### تعارف

پاؤلوکوئیلو نے ہرانسان کی زندگی ہیں پیش آنے والے درج ذیل پانچ انتہائی اہم امور کو بہت ہی دلچسپ کہاتی گےانداز ہیں چیش کیا ہے:

- مقصد کاتعین اوراس کے حصول کی جدوجہدا نسان کو جانوروں سے متاز کرتی ہے۔

۲- انسان مقصد کا حساس ہوئے کے باوجو داس کے حصول کی جرائت نہیں کریا تا کیونکہ -

-दामाग्रेंग्टि १६१० र

🖈 مقصد کی صداقت پراس کااعقد دمتزلزل ہوتا ہے۔

🕁 مقصد کے حصول کے لیے در کارمحنت سے تھبرا تا ہے۔

الله وهرسك لين عدد رتاب

۳- این موجوده حالت کونسمت کالکھا سمجھ کرا ہے دل کومطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

س- انسان کو یا تو ماضی کی کوتا ہیاں پریشان کرتی ہیں یا پھر مستقبل کی فکرستاتی ہے۔ اس فکر اور پریشانی میں وہ اپنے حال ہے عافل رہتا ہے۔

۵- انسان کواپی صلاحیتوں پراعتا دنہیں ہوتا۔

مغربی معاشرے میں ایک فرد کی انفرادی اور از دواجی زندگی جتنی بھی افر اتفری کا شکار ہو، (ہمارے مطابق) ن کی معاشرتی زندگی کی کامیا بی ہمیں بہت پچھسو چنے کی دعوت دیتی ہے۔ ان کی کامیاب معاشرتی اور ساجی رندگی کی بنیاد بھی اسلام کے لاز وال اصواول پڑمل ہے۔ ہمارے لیئے لیے فکر یہ ہے کہ اہل مغرب اس پیغام پرایمان تونبیس لائے مگراس پرصد ق ول ہے ممل کر کے ایک پرسکون زندگی گز ارر ہے ہیں۔

جب کہ ہم لوگ اللہ کی وحدانیت اور اس کے دیئے ہوئے فسفہ حیات پر ایم ان رکھتے ہیں مگر ہماری سے بی قر ہماری سے بی زندگی ہیں پائی جانے والی ابتری ، نفساننسی ، رشوت ، اقر بایر وری ، سفرش اور اپنے معاشرتی فرائض سے فقلت ہمیں وعوت قکر و بی ہے کہ آیا اس و نیا ہیں کا میاب زندگی گذار نے کے لیے صرف اسلام کے رہنم

اصولوں پر ایمان لا تا ہی کافی ہے یااس پڑمل بھی ضروری ہے۔

جارے تمام مسائل کی اصل وجہ وہ انظام تعلیم ہے جواکی سازش کے تحت برطانوی دور میں ترتیب دیا گیا تھا۔ مقصد تھ کہ نوجوان سل ہے اس کی پہچان ، سوچنے بیجنے کی صلاحیت اور اپنی عقل کو استعمال کرنے کی البیت چھین کی جائے تا کہ وہ و فا دار غلاموں کی طرح نصرف برطانوی افتد ارکو قبول کرلیس بلکہ اس کے لیے کل پرزوں کا کام بھی کریں۔ بیای نظام تعلیم کا بی کرشمہ تھا کہ صرف چند سوائگریز ووسوسال تک کروڑوں لوگوں پر حکومت کرتے رہے۔

ر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہماری تسلیں ہے مقصدیت کا بدترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔اس نظام تعلیم ہے تربیت یا کرتیار ہونے والی سل کی تصویر کشی اکبرالی آبادی ان الفاظ میں کرتے ہیں.

> لٹر پچر کو مچھوڑ اپنی ہسٹری کو بھول جا شخ و کمتب سے ناطہ ترک کر سکول جا چار دن کی زندگ ہے کوفت سے کمیا فائدہ کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے بچھول جا

نہمیں منزں کا پنۃ ہے اور نہ رائے کاعلم۔ہم بیکھی بھول گئے کہ آج بورپ ترقی کے جس عروج پر جمیں نظر آتا ہے اس کی سیڑھی ہورے آباؤاجداد نے ہی تھیسر کی تھی۔اقبال ہماری نسل کوخوا ب غفلت سے جگاتے ہوئے کہتے ہیں:

> مجھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تونے وہ کیا گردول تھا توجس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا

انتهائی افسوس کا مقدم ہے کہ ہم خوا ب خرگوش ہے نگل کراپی اس کم شدہ میراث کو دوبارہ پانے کی جد و جبد کرنے کی بجائے ہے کہ ہم کی اشکار ہیں۔ہم اپنی شاندار تاریخ پر فخر تو کرتے ہیں گراس کو دوبارہ حاصل کرنے کی جو جبد کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اقبال کہتے ہیں '

تجم آبا ہے اپنے کوئی نبست ہونہیں عتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ظابت وہ سارا

تھے تو آیا وہ تمہارے ہی، گرتم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو! ہم اپنے بارے میں شدید احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں تیار ہونے والے گارمنٹس اور
سپورٹس کا سامان Nike اور Addidas کے لیبل کے ساتھ ہماری دکا نول میں واپس آتے ہیں قریب ہورے
سپورٹس کا سامان موتے ہیں۔ اور کئی گنام بھے کہتے ہیں۔ بالکل ای طرح مغرب سے نکلتے والا ہم نظریہ چاہے
سپے کوالٹی کی هنانت ہوتے ہیں۔ اور کئی گنام بھے کہتے ہیں۔ بالکل ای طرح مغرب سے نکلتے والا ہم نظریہ چاہ اس کی اساس اس ابدی پیغام پر ہی کیوں نہ ہو جور سول نبی کر ہم ہو گئے ہی آتے ہودہ سوسال قبل لائے ہے ہمادے
لیے ذیادہ قابل قبول ہوجا تا ہے۔ اگر ہم تب بھی ان بہ تو ال پڑھل میرا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضور
پاکس ابھی کا فر مان ہے کہ حکمت موکن کی گم شدہ میراث ہو وہ اسے جہاں سے ملتی ہودہ سے حاصل کر لیتا ہے۔
مصنف اس کتاب میں ہر انسان کی زندگی میں پیش آنے والے پانچ اہم امور کو بہت خوبصور تی کے ساتھ واضح کرتا ہے۔

### مقعديت

جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کی مثال بھیٹروں کی سی ہے جن کی زندگی کا مطمع نظر صرف اور صرف حیارے اور یانی کا حصول ہوتا ہے۔

ون اور رات کا آناجانا ، موسموں کا بدلنا یا پھرنگ چر گاہ میں آمدغرض کسی ہات ہے انہیں کوئی سرو کا رنہیں ہوتا ہے۔حتی کہ اگر چروا ہا انہیں کیک ایک کر کے ذرح بھی کرنا شروع کروے تو انہیں معموم سک نہیں ہوگا۔

جب کہ ان انسانوں کی مثال، جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ایک چرواہے کی می ہے۔ جو بھیٹر ول کے ریوڑ کوموسمول کی شدت اور بھیٹر یول کے خطرے ہے محفوظ رکھتا ہے اور ان کی رہنمائی ہری مجری چرا گاہول کی طرف کرتا ہے۔

مقصد ہی انسان کو جانوروں ہے متاز کرتا ہے۔ مقصد کے تصول کی گن انسان کو آگے ہوئے کا حوصد اور مشکلات کو جھیلنے کی جراکت ویتی ہے۔ میں مقصد کے قصول کی گن ہی ہے جو انسان کواس قابل بناتی ہے کہ وہ ہرناممکن کام کوممکن بنا سکتا ہے۔

یہ واضح مقصد ہی تھ کہ انسان نے چاند کوسخر کیا اور اب اس کے قدمول کی گونج مرتخ پر سنائی دے رہی ہے۔ چاند کو تنظیم مقصد ہی تھے۔ ان بیس اگر کوئی رہی ہے۔ چاند کو تنظیم کرنے والے لوگ بھی ہماری طرح گوشت پوست کے انسان ہی ہتھے۔ ان بیس اگر کوئی فی صیب تھے تھے کو تنظیم کے مقصد جتنا واضح ہوگا فی صیب تھی تو صرف یہ کہ انہیں اپنے مقصد کا علم تھا اور ان بیس اس کے حصول کی مگن تھی ۔ مقصد جتنا واضح ہوگا اس کا حصول اثنا ہی آسمان ۔

## مقصد کے حصول کی گئن اور ہمت

مقصد کے تعین کے بعد، کامیابی کی دوسری شرط مقصد کے حصول کی تڑپ اور لگن ہے۔ بیگن اتنی شدید ہو کہ انس ناس کے حصول کی تگ و دو درمیان میں ترک نہ کر دیے۔ اکثر یو گوں کی زندگی کا مقصد تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کے حصول کے بیے مسلسل تذبذ ب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ دہ

- ا کای نے فوفر دہ ہوتے ہیں۔
- 🖈 مقصد کے حصول کے لیے در کا رمحنت ہے جی چراتے ہیں۔
  - 🖈 مقصد کی صدافت پرغیر محکم یقین کا فقدان ہوتا ہے۔
- ا کا می کا خوف اورا بی صلاحیتوں پراعتقاد کی کی انسان کومقصد کے حصول کی کوشش ہے دورر کھتی ہے۔

  کا میا بی صرف بی نہیں ہے کہ آپ منزل پر پہنچ جا کیں اگر منزل سے پچھے پیچھے بھی رہ جا کیں اور آپ اگر بغور جا کڑ ولیس تو آپ اس سفر کے دورین کئی اور منازی حاصل کر چکے ہوتے ہیں جو بجے نے خود کا میا بی کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہرانسان یہ صلاحیت دکھتا ہے کہ ہراس چیز کو حاصل کر لے جس کا وہ ارادہ کرلے۔

و تمبر 1956ء میں روس کے ہنگری پر قیضے کے بعد اینڈر یوفرار ہوکر آسٹریا آگیااور وہاں سے نیو

یارک۔اس کا باپ گوالا اور مال کلرک تھی۔ غربت کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہا تھا۔ اور
مزدوری کر کے گذراو قات چلا تا تھا۔ اجنبی شہر میں ہے چارگی اور ہے بی کی حالت میں چارون بغیر پچھ
کھا نے پے گذرگئے۔اورا کیک بل کے نیچاس کا ٹھکا نہ تھا۔اس فاقہ مستی میں س ت ماہ گذر گئے۔1957ء
کے وسط میں اے ایک بس کنڈ کٹر گی نوکری ٹل گئی۔

جب جیب کچھ پیسے اور پید میں روٹی آئی تو ذہن نے بھی کام شروع کیا۔اس نے سوچا" کیا میں نے زندگی بھرمسافروں کی گالیاں سننی ہیں؟"

وں نے گواہی دی کہ زندگی محض روٹی اور پانی کی فکر ہے کہیں ہڑھ کر ہے۔اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ جواب آیا کہ ترقی اور کامی بی کے راستے علم سے نکلتے ہیں۔ پھرسوچا کہ تعلیم کے لیے تو کافی رقم در کار تھی جبکہ وہ مشکل سے پیٹ کا ایندھن پور ، کر پاتا تھا۔اس نے ارادہ کیا کہ وہ دن میں ایک بار کھانا کھائے گاور ریل یا بس کی بجائے بیدل سفر کرے گا۔ چھ ماہ میں اس نے استے چسے جمع کر لیے کہ ٹی کا لج نیویارک میں واضلہ لے سکے۔

اینڈریوگرووکی انگریزی بہت ہی واجی اور سائنس کاعلم نہ ہوئے کے برابر تھالیکن وہ پھر بھی

پڑھائی میں" ماڈ رن سائنسز" رکھنے پرمھرتھا۔ جباس کا اصرارضد میں بدلنے لگا تو پرٹیل ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا

" اگر کولی چارفٹ کا بوتا دس فٹ اونچی جیصلا تک لگانا چاہے تو ہم اے روکنے والے کون ہوتے ہیں۔"

رئیل کا پنقرہ اس کے دماغ میں اٹک کررہا گیااورآنے والے دنوں میں اس کے لیے مہمیز کا کام ویتارہا۔ 1964ء کی ایک رات جب اس نے اپنی گرل فرینڈ ایوا سے اپنے مقصد کا تذکرہ کیا کہ وہ و نیا کا سب سے بڑانسان بننا جا بتا ہے تو اس کا رویہ انڈر یو کے لیے خلاف تو قع تھ.

''اینڈریو ماؤنٹ ایورسٹ بقیۃ بہت او نچی ہے لیکن انسان کے حوصلوں کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ اس کومرکر نے والے بھی انسان ہی ہے قریر مصر پوندوزنی ، دوآ تھوں، و ہاتھ اور ایک پوؤ دور نی و الے انسان ۔ آخرتم ان میں سے ایک کیوں نہیں ہو سکتے۔ ''ابوانے جواب ویا۔

'' ہاں ایواصرف عقل اور محنت لوگوں کو بڑا بینا تی ہے اور میرے پاس دونوں ہیں۔'' صحافہ میں باتا کے بیرنگ نہ ایک اور کے مرد المارات سے تاجع شاہد میں اور المرد واکس کے ساتھ ال

1967ء میں اس کی زندگی نے ایک اور کروٹ لی۔ اس نے گارڈن موراور رابرٹ نائس کے ساتھ اللہ کو انتھال اللہ اور کروٹ اس کے گارڈن موراور رابرٹ نائس کے ساتھ اللہ کر انتخاب کی بنیاور کھی۔ اس کے جھوٹے سے دفتر کو دیکھی کرکوئی شخص بیٹیس کے سکتا تھا کہ صرف آتھ ہو برس بعد الخل (Intel) امریکہ میں برنس کے ریکارڈ تو ڈ دے گی لیکن اینڈ ریوکواس کا بھین تھا اور یہی بھین اس کا اصل سرما میتھا۔

اینڈریوگرود کا نام تے دنیا کی ساتویں بڑی فرم کے ساتھ آتا ہے۔اس کمپنی کے اٹا نے 50 بلین ڈالر سے زیادہ کا سے زیادہ کا بیرونی قرضے 32 بلین ڈالر میں ) اور میہ ہرسال 5.1 بلین ڈالر سے زیادہ کا منافع کماتی ہے۔اینڈریو کے ذاتی اٹا شے 300 بلین ڈالر میں۔

1997ء میں اعثر یوکو مین آف دی ائیر" قرار دیا گیا۔ ٹائم میگزین کی ٹیم نے انٹرویو کے دوران اس سے سوال کیا" کیا آپ دنیا کے بے روزگارلوگوں کوکوئی پیغام دینا چاہیں گے؟"اس نے ایک لیمے کے لیے آئکھیں بندکیس لمباسانس لیااور پھر صحافیول سے مخاطب ہوا

"ميرے خيال ميں دنيا ميں کوئی بيروز گارنبيں۔ قدرت نے جے عقل سے نواز اہو، دو ہاتھ ديئے ہوں آخروہ بے روز گار کيے ہوسکتا ہے؟"

م کیکن د نیامیں تو اس وفتت ہےروز گارلوگول کی تعدا دکروڑ ول میں ہے۔" سحافی نے سوال کیا ۔

" آپ غالبًا پست حوصلداور بدُحرام لوگول کو بے روزگار کہد ہے ہیں۔" اندُر بونے جوب دیا۔ قرآن اس بات کوان الفاظ میں بیان کرتاہے: ﴿ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعِي ﴾ (سورة الجُم آیت ۳۹)

انسان کے لیے پہوئیں سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی ۔ یا شاعر مشرق کے الفاظ میں علی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی یہ فطرت میں نہ ٹوری ہے نہ ٹاری ہے یہ ٹاری ہے کے والو اپنی فطرت میں نہ ٹوری ہے نہ ٹاری ہے کہ والو کو لیا ہیاں ہے کہ جم کوشش تو کرتے ہیں گرنتائی الث نظتے ہیں۔

کامیا بی آ ب کا امتحان لیتی ہے جو اس امتحان پر پورا اُنر تا ہے وہ کا میا بی سے سرفر از ہوتا ہے ایک چینی کہاوت ہے کہ:

" رات كتاريك تريات أن الله و يعتبر النها الله الله يريقين رهيل آتے ہيں۔ "

هرورت اس بات كى ہے كہ ہم الله پريقين رهيل كدوه ہور ہ ساتھ ہيں۔

هر حَسْبُهُ الله وَ يعتبر الوكِيل ﴾ (سورة آل عمران آيت الله)

"الله ہور ہے ليے کا فی ہے اوروی ہم ترين رزق دينے والا ہے۔ "

هر وَاذَا سَالَكَ عِبَادِی عَبْی فَانِی فَرِیبٌ ﴾ (سورة البقره آيت ۱۸۲)

"مير ہے بندے تم ہے مير ہے متعلق سوال كريں تو انہيں بتاود كه بين ان ہے ہمت قريب ہوں جب فدا ہور ہات قريب اور ہور ہائيں بتاود كه بين ان ہے ہمت قريب ہوں جب فدا ہور ہات قريب اور ہور ہات و مورق تے رہے ہيں آپ كا في كى وجو بات و مورث من ان كى صلاح تول پر شفى اثر ہوتا ہے۔ ماہم من نفسيات كے مطابق جب تك آپ اپن وجو بات و مورث تے دہے ہيں آپ كا و ہوات كو جبد هن آپ كا و ہو بات كو جو بات و مورث تے دہے ہيں آپ كا و ہوات ہو و بات كو جو بات و مورث مورث ہو جات ہيں آپ كا و ہو بات كو جو بات و مورث تو بات كو جبد هن آپ كى جدو جبد هن آپ كے ساتھ معروف ہو جاتا ہے۔

جب ہم بامقصد زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تو ہماری توجدا ک بات پر ہوتی ہے کہ کام میں صرف اتن محنت کی جے نے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ہے گر جب ہم بامقصد زندگی گزارتے ہیں تو ہم کام صرف وقت گزار نے کے لیے یامحض کام نمٹائے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب آپ کام میں لطف محسوں کرتے ہیں تو آپ کی کار کر دگی بھی بہتر ہوتی ہے اور لوگ آپ کے ساتھ کام کر کے ،آپ کے ساتھ کار و بارکر کے خوشی محسوں کرتے ہیں۔



ہم زندگی کے بارے ہیں بہت ہی تجیب وغریب اور بعید از حقیقت نظریت رکھتے ہیں۔ جن میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی وموت ، رز ق غرض سب یجھ قدرت کے تابع ہے اور ہمارااس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور اس مثبت نظریہ ہے ہماری زندگی پر بہت ہی منفی اثر ات مرتب ہورہ ہیں۔ قسمت پر یفتین کا یمنفی پہلوہمیں محنت ہے جی جرانے کی ترغیب ویتا ہے۔ بے شک خدا نے سب پچھ ہمارے سے طے کیا ہے اور ہمارے ہے ایک راہ بھی متعین کی ہے۔ اس کی رحمت سے ریہ بعیدہ کہ جو بچھاس نے انسان کے ہے متعین کیا ہے وہ اس نے ناکدے کے ہے تاب کی رحمت سے ریہ بعیدہ کہ جو بچھاس نے انسان کے ہے متعین کیا ہے وہ اس نے فائد سے کے ہے تاب کی رحمت سے ریہ بعیدہ کر جو بچھا کی سے انسان کے تعمین کیا ہے وہ اس کے فائد ہے کہ جو بھی لکھا ہے اس

حضورا کرم سائی کے بیس بیک روز ایک صحابی نے شکایت کی کہ آپ نے قرکہا تھ کہ ہماری ہر چیز خدا کی حفاظت میں ہے لیکن تن میں اپنی اونٹنی کو چرتا چھوڑ کر نماز پڑھ رہ تھ جب میں نماز سے فی رغ ہوا تو میر کی اونٹنی وہال نہیں تھی ۔ آپ تا گئے نے ان صحابی سے پوچھا" تم نے اونٹنی کو کھونے کے ساتھ وبندھ تھا ""
اونٹنی وہال نہیں تھی ۔ آپ تا گئے نے جواب ویا کہ جب ہر شے خدا کی حفاظت میں تو پھراؤٹنی کو باند ھنے کی کیا ضرورت تھی ""
اونٹنی کی حف ظت تو خدا نے کرنی تھی مگر اس کام کے لیے اس نے کھونے کو وسیلہ مقرر کیا ہے "۔ حضور "اکرم مائی کیلے نے جواب ویا۔

اگراس بات کو ، ن بھی میاج ئے کہ انسان کی قسمت میں پہنے ہے پچھ مکھا ہوا ہے ، تو اس کے حصول کا وسیلہ تو بہر حال انسان کی محنت ہی ہے تا!

صدیث قدی ہے

"القد تعالی فرما تا ہے کہ میں اپنے بندے کے ممان میں رہتا ہول۔ وہ میرے ہورے میں جیسا سوچتا ہے ویسائی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔"

اگرانسان بیسو ہے کہ قدرت اس کے خلاف عمل بیرا ہے تو ناکا می اس کا مقدر ہوگی کیکن اس کا فرمددار کونی او نہیں وہ خود ہی ہوگا کیونکہ مقد تعالی ہرا نسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ پاؤلو کے مطابق "جب کوئی انسان کی کام کو کرنے کا ارادہ کر بیٹا ہے تو کا نئات کی ہر شے س کی مدد کے لیے مصروف ہوجاتی ہے۔"

"If somebody wishes to do something the whole universe conspires to make it come true"

مرفي ايساري الم

اس امرکی ویس جمیں قرآن سے ان اعاظ طیل ملتی ہے ﴿ فَوِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللهِ ﴾ (سورة آل عمران، آیت ۱۵۹) "اور جب کسی کام کامضم رادہ کرلوتو جھ پر بھروسہ کرور"

اس بات کی صدافت کی گو ہی جمیں اپنی روز مرہ زندگی میں ضرور نظر سے گی۔ دوسروں کی مثال چھوڑ ہے نئہ و تب کی صدافت کی گو ہی جمیں اپنی روز مرہ زندگی میں جات کا مصم ارادہ کر میں تو بظاہر ناممکن کا م بھی مکمل ہوجا تا ہے۔

کر نیان وہ کام کرے جوائی کی میلان طبع کے مطابق ہو، تو وہ س کام سے لطف اندوز ہوتا وراس میں مال حاصل کرتا ہے۔ جب کہا گر وہ کوئی کا مجھن مجبورا کر رہا ہوتو اس کے ساتھوا تناانصہ ف نہیں کرسکتا۔ ہمارا تظام تعلیم اس طرح سے ترتیب ہی نہیں ویا گیا کہ طاب علموں میں سوچنے اور اپنے ذبین کو استعمال کرنے کی استعماد پیدا کی جائے۔ ایک مشہورانگریز کی مثل ہے

'Who has no courage to loose sight of the share can never discover new herizons"

مستنقتبل كى فكر

انسان یا قواپنے ماضی کی کوتا ہیوں پر پریشان رہتہ ہے یا مستقبل کی فکر میں مبتلارہتا ہے۔اس فکراور پر بیثانی میں وہ اپنے صربے عافلی ہوج تا ہے۔زندگ میں ماضی اور مستقبل کوئی مفہوم نہیں رکھتے۔ ماضی اس لیے نہیں کہ آپ سے بدر نہیں سکتے۔ یہ پریشانی آپ کی صلاحیتوں کو و باتی ہے اگر اس سے چھٹکا را پالیس تو آپ زیاوہ بہتر انداز سے حال میں محنت کر سکتے ہیں۔

جم سنقبل کا حل اس ہے جانا چہتے ہیں کہ آندہ آن واسے دست کے ہارے بیل چیش بندی کرلیں۔
ہم کسی آن والے واقعے کو پہلے ہے معلوم کر ہیں ایس کو لک علم غیب کسی انسان کو امقد نے نہیں ویا۔ علم غیب صرف
المقد کے پاس ہے اور بھی بھی کسی آنان کو ضرورت کے مطابق سیام کسی بھی فار سیعے سے عطا کر سکتا ہے۔
﴿ وَ مَا كُنَّ اللَّهُ لِيُظْمِعَكُمْ عَمَى الْفَيْبِ وَ لِيَنَّ اللَّهَ بَحْتَمِى مِن دُسُلِهِ مَن 
یَشَاءً ﴾ (سورة آل عمران: آیہ 21)

"بیا مقد کا طریقہ نہیں کہتم کو غیب کے بارے میں مطلع کر وے نیب کی باتیں بتانے کے
"بیا مقد کا طریقہ نہیں کہتم کو غیب کے بارے میں مطلع کر وے نیب کی باتیں بتانے کے

ليے تو وہ اپنے رسولوں میں ہے جس کو حیا ہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔"

اور پھر اُر آپ آن وا۔ وا۔ والی الفی کو ہدل سکیس تو پھر اس کا مصب ہے کہ بیدوا تعدیموٹ وار ہی نہیں تھا کیونکہ جواللہ نے کرنا ہے وہ کی بھی مخلوق بی طوفت سے باہ ہے کہ است بدر سے رقو پھر سوال پیرا ہوتا ہے کرا اُر ہم کسی شے کو بدل کی صداحیت نہیں رہتے تو پھر اللہ تی انسان کو بھی بھی ربھی ہمیں اس کے بارے میں پیشگی ملم کیوں ویتا ہے۔ یو والو سے مطابق اللہ تی لی انسان کو ستھیل کے سروافتے کے بارے میں آگا می ویتا ہے جس کوائ نے کہ جات میں راوے سے تھا کہ اس کو بدر وال

الد تعالی نے ہورے منفقل بیل نے ویے و قعات کے نشان ہورے حال بیل رکھ دیے ہیں۔ اگر ہم محنت کریں قو ہورا حال بدلے گا ور پھر بیانتا نیال بھی بدیش کی اوراس طرح مستقبل خود بخو د بہتر ہو جائے گا۔

> ﴿ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعْی﴾ (سورة النجم. آیت ۳۹) "معنی راز صرف اور صرف حال میں ہے۔"

### اپني صلاحيتوں براعتماد

ان ن کے اندر فد نے نتی صارحیت رکھی ہے اگر ان ن کواس کا تیجے ۱۱ راک ہوج سے توہرا نسان محیر العقول کا رنا ہے انجام ۔ سامک ہے۔ بیری رے نظام تعلیم کی فاق ہے۔ بہت کم وگ اس سے گذر نہ کے بعدا بی صلاحیت کا حساس حاصل کریائے ہیں ۔

یس براو ن کو پیدائی وہنی معزوری کی وجہ ہے الدین نے پتیم خونے ہیں ایکس تروا دیا۔ اس کے استاد نے اسے ہمت و یکی اوراس میں آگے بروھنے کی متن پیدا کی۔ اس نے براؤن سے کہا "سسی اور کی متارے ہرائے میں رہے تھیں کرنی ہے اور لوگوں تہارے ہرائے کو خاط الابت کرنا ہے۔"
کی اسپنے ہارے میں رائے کو خاط الابت کرنا ہے۔"
کی اسپنے ہارے میں رائے کو خاط الابت کرنا ہے۔"

استاد کی ہمت الز لی ہے ہر ون میں آگے ہڑھنے کا مان ہیر ہو گی اور س نے اس تعلیم حاصل کی اور مہرتعلیم اور ٹرییز بن کیا۔ تانی امریکے میں اس کے پاسے کا ماہرتعلیم ولی اور نیس ہے۔ وہ 2 ہزار ڈالرفی گھنشہ معاوضہ وصول کرتا ہے۔

اگر آب ان کامیاب افراد، جو سی بھی استطاعت بٹی دنیا کی تاریخ پراٹر انداز ہوئے، کی رندگ کا مطالعہ کریں تو آپ کواحب سی ہوگا کہ ان بیس سے ہرشخص جیاہے وہ قایداعظم ہوں یا کوئی اور مشہور عالمی رہنم ، یا بھر نبی کریم سوٹیوں کی مثال ہے لیس ان بیس سے مشخص نے جب جدو جہدشروع کی تو وہ تن تنبہ ہی تھ۔ اور ہر وہ خص جو کوئی تی ایپ دکر نے جس کا میں ہوا تھا نہ ہیں اے بھی لوگوں کے استہزا کا نشا ند بنتا پڑا۔
ان کو بھی اس وقت کے لوگوں نے وقت اور پیمے کے ضیاح کا مرتکب قرار دیا۔ لیکن ان جس سے ہم خص نے صرف اور صرف اپنی محنت اور گئین سے نصر ف لوگوں کے الزام کو غلوا تابت کیا بلکہ وہی لوگ بعد جس ان کی جہ بیت ہر بھی مجبور ہوئے۔ انسان اگر موالات کی ناس زگاری اور مواتی کی کی کی شکا بت کرنے کی بجائے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کسی مقصد کے حصول کے ہے جد و جبد کرے تو با آخر کا میا بی اس کے قدم چوتی ہے۔ جبکہ نا مصاعد حالات کا رونا رونے والے س زگار جا ۔ میں بھی کوئی قابل ذکر کا رہا مدانج مزیس دے ہوئی ۔

یاران تیز گام ئے محمل کو جو لیا اور ہم محو تالہ جرس کاروال رہے

یک انگریزی کہاوت ہے " نناتو ہے فی صدنا کا می ان لوگوں کے سبب ہوتی ہے جو کام نہ ہونے کی تاویلات و بنے کے عادی ہوتے ہیں۔"

## محضا تفاق

یا و لو تے بھول دنیا میں محض اتفاق نام کی سے کا کوئی وجو بہیں ہے۔ سب بجھ خات کا کنات کی طرف کی منصوبہ بندی کے مطابق الب یا تا ہے۔ بعض اوقات آپ کوا پنی محنت کا صدنہیں ماتنا اور آپ وایوی اور قنوطیت کا شکار بھوج تے ہیں۔ سیکن بھی آپ نے فور سا ہے کہ آپ جس واقعے کو محض اتفاق قراروے کر نظر اند زکر دیتے ہیں وہ شامیر آپ کی اس محنت کے صلے ہیں وہ تع ہوا ہے جس کا متیجہ اس وقت نہیں گا تھا۔ القد تع کی رحمن ارجیم اور عالم الغیب ہے۔ اسے معموم ہے کہ آپ کے بیا چیز کس وقت ورست ہے اس سے وہ سے کی رحمن ارجیم اور عالم الغیب ہے۔ اسے معموم ہے کہ آپ کے بیا چیز کس وقت ورست ہے اس سے وہ سے کی محنت کا صد جا ہے وہر سے مے ماتی ضرور ہے۔ اور آپ کو اپنی محنت کا صد جا ہے وہر سے میں مظابق بی محت کا صد جا ہے وہر سے میں مظرور ہے۔ اور آپ کو اپنی محنت کا صد جا ہے وہر سے میں مظرور ہے۔ اور آپ کو اپنی محنت کا صد جا ہے وہر سے میں مظرور ہے۔ اور آپ کو اپنی محنت کا صد جا ہے وہر سے میں مظرور ہے۔ اور آپ کو اپنی محنت کا صد جا ہے وہر سے میں مظرور ہے۔ اور آپ کو اپنی محنت کا صد جا ہے وہر سے میں مظرور ہے۔ اور آپ کو اپنی محنت کا صد جا ہے وہر سے معان ہی ہے۔ میں کہ س کے مطابق بیس محموم ہے۔

شہرہ آفاق کتاب The Power of Positive Thinking کے مطابق سے مطابق تقدرت ہمیشہ سے اس کی مصنف کے مطابق "قدرت ہمیشہ مساوات نے مسول پڑمس کرتی ہے۔ بہتی انسان کواس کی محنت کا صلہ فوری طور پر نہیں مانا اور بہتی انسان کواس کی محنت کا صلہ فوری طور پر نہیں مانا اور بہتی انسان کواس کی محنت سے زیادہ ٹر جاتا ہے۔ "

#### محنت

پاؤ ہو کےمطابق اکثر انسان مقصد کا اور ک حاصل کر بینے کے باوجود اس کےحصول کی جدوجہد نہیں کرتے کیونکہ:

- 🖈 وونا کائی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔
- 🖈 مقصد کے حصول کے لیے در کارمحنت سے جی چرات ہیں۔
  - 🦈 مقصد کی صدافت پرغیرتجام یفین کا فقدان ہوتا ہے۔۔
- استطاعت کے مطابق ہم یورمخت کریا نے فادی کی انسان کومقصد کے حصول کی کوشش ہے دورر کھتی ہے۔ استطاعت کے مطابق ہم یورمخت کریا ہے۔ اندانت کی انسان کی مدداس وقت کرتا ہے جب وہ پہنے اپنی

﴿ لَا يُغَيِّرُ مَا يِغُومِ حَنَى يُغَيِّرُوْ مَا مِا نَفُسِهِمْ ﴾ (سورة الرعد "يت ١٠)

مقد تغالى ئے آئ تک اس قوس کے حانت نہیں بدل جب تک وہ پنی حالت کوخوونہ بدییں۔
کامیا بی صرف یمی نہیں ہے کہ آپ منزل پر پہنچے جا کمیں آئر منزل ہے کچھ چھچے بھی رہ جا کمیں اور آپ بغور جائز ولیں تو آپ اس خودایک کامیا بی کا ورجہ کے خودایک کامیا بی کا ورجہ کھی ہوئے آپ جو بج سے خودایک کامیا بی کا ورجہ کھی ہوئے آپ جو بجائے خودایک کامیا بی کا ورجہ کھی ہیں۔

برانسان میصلاحیت رکھتاہے کہ ہرس چیز کوحاصل کر لے جس کا ووارا دو کر لے۔ مقد نے کسی بھی کا میا بی کے حصول کے لیے محنت کو وسیلہ مقرر کیا ہے۔

اور پھررسول نبی کرم ساتھ کی پوری زندگی جوتی م انسانوں کے سے کھمل نمونہ ہے اس بات پرشاہد ہے۔ غزوہ کر در کے بعد نازل ہونے والی آیات میں الند تی لی نے فرمایا کی سرطرح الند نے آپ میج کی مدو کے لیے فرشتے نازل کیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب الند نے مسلمانوں کوفرشتوں کی نصرت سے فتح و بی تھی تو پھر آپ مائی فرات تی تھی۔

کوی کے خور دے کے دوران پانی ختم ہوگی۔ کی روز سے ہارش ندہونے کی وجہ سے پانی کے کنویں ختک ہو چکے ہتے۔ صی ہارام نے الہت سے بارش کے سے دعا مرنے کی درخو ست کی۔ آپ الحقام من الحقام ہو چکے ہتے۔ صی ہانی کے تمام برتن لانے کا تھم و یا۔ صی ہارا سے خرص کیا کہ تمام تر برتن خشک ہو چکے ہتے۔ آپ الحقام تر برتن لانے کا تھم و یا کہ چھر بھی پانی کے تمام برتن اور مشہیں آپ کے سامنے لائی جا نیں۔ جب برتن اور مشہیں آپ کے سامنے لائی جا نیں۔ جب برتن اور مشہیں آپ کے سامنے لائی جا نیں۔ جب برتن اور مشہیں آپ کے سامنے لائی جا نیں۔ جب برتن اور مشہیں آپ کے سامنے لائی جا نیں کے جب برتن اور مشہیں آپ کے سامنے لائی جا نیں۔ جب برتن اور مشہیں آپ کے سامنے لائی ان کالا۔

-**\$**55-12 **\$**•

سي ماينه و معلى بدير مرومي طب مرت يو م فرمايا

"المتدقعان أسانو سائو الى دعاس وقت قبول مرتائه جب بنده پہنے اپنی ستطاعت کے مطابق پوری کوشش کرے اور پھر اللہ سے مدائی دعا کرے۔" مطابق پوری کوشش کرے اور پھر اللہ سے مدائی دعا کرے۔" تب آپ طابقیائے ناتھ ٹھا کروعافر مالی ورموسد وھار ہارش ہوئی۔

انسان کی زندگی کا مقصد

زندگ کامقصد بچھنے ہے <sup>تی</sup>ں زندن ک<sup>ح</sup>قیقت مجھنا ضروری ہے۔

کی ہماری زندگی ول کے بیٹ ہے جتم لینے سے شروع ہموتی ہے اور موت کے بعد ختم ہوجاتی ہے؟

مسی بھی مذہب کے والے خداکی فرت کا انکار کرنے والے کو کی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کرسکتا کہ نسان اس و نیا میں محدود وفت ہے کر آیا ہے۔ اور ہر مذہب میں اس و نیا میں کیے گئے عمل کی جواب دہی کا تصور بھی موجود ہے۔

جیاہے آپ ہندو زم کے آوا گون کے نظر ہے وہی ہے میں۔انسان اپنے ایتھے یابرےا تمال کی جزایو سزا کے طور پراپٹی موجودہ صالت ہے اچھے یابر ہے روپ میں دوبارہ جنم سے گا۔ اسدم ہمیں اس دنیا کی اصل حقیقت ہے آگا ہی دیڑا ہے۔

اس کا مطلب ہے ہوا کہ و نیمحض نسان کا عارضی ٹھردا نہ ورمقام آز مائش ہے۔

اور کوئی بھی ذی شعور نسان اس بات ہے انکا رنبیں کرسکتا کہ وہ کسی بھی ایک جگہ جہاں وہ بہت تھوڑ ہے وقت کے لیے آیا ہے وہاں وہ ہوئی بھی ایا کا منہیں کرے گا جس سے بیاحساس ہو کہ وہ یہاں جمیشہ رہے گا، یا پھرجس سے اس کے وہاں آئے کا مقصد ہی خصرے بیش پڑج سئے۔

مشن ہرول پورے تعلق کے اوالیہ محص اگر پڑھائی گئوش ہے ، ہورج نے تا کداچھی تعلیم حاصل کر کے اپنامستقبل سنوارے والا ہور میں وہ صرف اتنا سامان جمع کرے گاجت کدا ہے اپنے مختصر تیا م کے لیے ضروری ہے۔ اوراپیغ ، ہور میں قیام کے دور وہ کوئی ایسا کا منہیں کرے گا جس ہے اس کے مقصد پر زو پڑے اور نہیں وہ لا ہور میں تیام سیاد بنان میں گئی ایسا قدام جوستنقل ٹوعیت کا پڑے اور نہیں وہ لا ہور میں مستنقل جو سیداد بنان میں گئی ہو جائے گا کے گئی تھی ایسا قدام جوستنقل ٹوعیت کا

ہووہ اس جگہ پر کرے گاجہ ل اس کامستقل قیام ہے۔

تو پھڑ عقل مندی کا تفاضا ہے ہے کہ ہم اس دنیا کے ہے بھی اتنی ہی محنت کریں جتنا کہ ہم نے اس و نیا میں رہنا ہے۔ اس و نیا کی زندگی خرت کے مقابعے میں اتنی مختصر ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی ہے کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے۔ اس زندگی میں انسان کی اسط عمر جاپان میں و نیا میں سب سے زیادہ بیخی ۹۰ سال ہے، جبکہ آخرت گی زندگی مجھی ختم زیہوئے والی ہے۔

' عقل کا تفاض ہے انسان اخروی زندگی گوزیادہ اہمیت دے وردنیا کی مارضی زندگی میں وہ کام کرے جو اخروی رندگی میں کامیا بی میں مدومعاون جو اخروی رندگی میں کامیا بی بیس مدومعاون ہوئے جا بئیں۔۔ ہونے جا بئیں۔



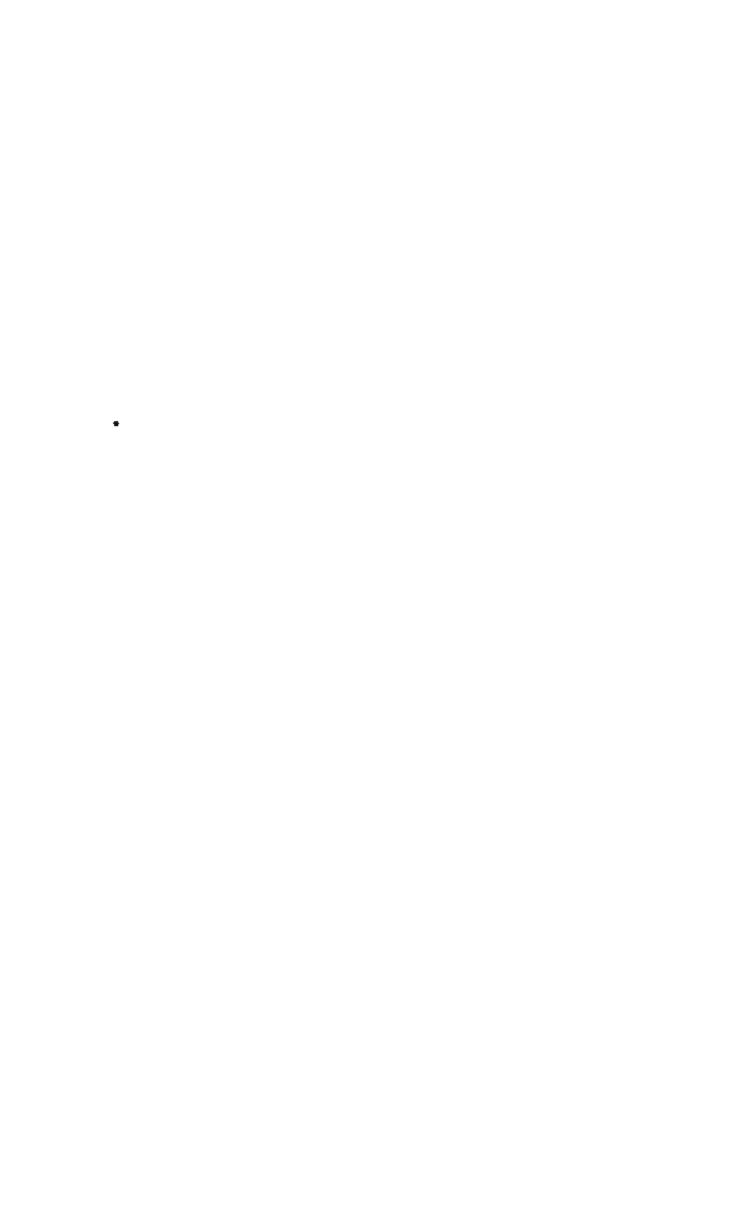

لڑکے کا نام سن تیا گوتھا۔ جب وہ متر وک چربی کے پاس پہنچا تو شام ڈھنل پیکی تھی۔ اس چربی کی حصت عرصہ ہوا گر پیکی تھی۔ اور جہاں کبھی یاوری کامنبر ہوتا ہوگا ، وہ جگدا نجیر کے ایک بہت بڑے ورخت نے لے لی تھی۔

لا کے نے وہ دات ای جگہ پر گزار نے کا فیصد کیا۔ جبتی م بھیڑی شکت وازے ہے گذر گئیں تواس نے درو زوبند کر کے اس کے آگے ایک تخت لگا ویا تا کہ دات کے وقت بھیڑی ہی ہا ہر نہ نکل سکیس۔اس علاقے میں بھیڑیوں کا خطرہ تو نہیں تھا لیکن رپوڑ ہے بچیڑی ہوئی بھیٹا کو ڈھونڈ نابڈ اے فورتھ کا ویہنے والا کا م تھا۔

میں بھیٹریوں کا خطرہ تو نہیں تھا لیکن رپوڑ ہے بچیڑی ہوئی بھیٹا کو ڈھونڈ نابڈ اے فورتھ کا ویہنے والا کا م تھا۔

لا کے نے اپنی جیکٹ ہے فرش صاف کیا اور تی ہوئی تھیے بن کر لیٹ گیا۔ س نے آئی بیاتی ہوئے تا کہ اس کو کرنی تھی ہے۔ اس نے سوچ کہ اب اے اس کی بہترین سکے گا۔

بڑھنے میں زیادہ وقت گزرے اوراس کا تکلی بھی بہترین سکے گا۔

جب و وضیح کے وقت ہا گا تو ابھی تک اند حیر انچھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی حیمت میں ہے ستارے جھا تک رہے تھے۔

" مجھے تھوڑ ااور سونا جا ہیے تھا۔"اس نے دل میں سو جا۔ " ٹی رات بھراس نے وہی خواب دیکھا تھا جو اسے ایک ہفتہ بل نظر " یا تھا گرخواب آج بھی دھورتھ۔

وواً ٹھے گھڑ اہوااور ن بھیڑ ہں کوا ٹھ ناشروں کر ایا جوابھی تک نہیں اُٹھی تھیں۔ جب بھی وہ جا گنا تھا اس کی زیاد ہتر بھیڑ ہیں بھی جا گ جا تھیں۔ ایب مگت تھا کہ کی غیر مرنی توت ہے وہ اور اس کی بھیڑیں ایک اور سرے کے ساتھ دوسال گزارے تھے۔ اور ان کے ساتھ دوسال گزارے تھے۔ اور ان کے ساتھ دوسال گزارے تھے۔ اور ان کے ساتھ دینگلول بیا ہا تول میں جا رے وریانی کی تلاش میں ہدا ہدا تھا۔ بھیڑیں اب اس کے ساتھ انوس ہوگئی تھیں کہ اس کے اوقات کار کا بھی انسیں اندازہ ہوگیا تھا۔

" یا پھر ہیںان کے اوقات کا رکاعا دی ہو گیا ہوں۔" اس نے سوجے۔

یجھالی بھیٹریں بھی تھیں جو جا گئے میں ذراوقت نگائی تھیں۔انبیں جگانا پڑتا تھا۔اس کا خیال تھ کہ بھیٹریں اس کی زبان سجھتی تھیں۔اس لیے وہ بھی بھی کتاب میں سے پچھتح میرانبیں پڑھ کر سنا تا تھ اورانبیں م المياري المياري

ہے و کھ در دہھی سناتا تھا اور نہیں پنی تنہائی میں شریک کرتا۔ وہ ان کے سامنے اس گاؤں پر بھی تبھرہ کرتا جہال سے دہ گزرتے تنھے۔

'سکن پیچھلے چندونوں ہے وہ پنی بھیٹروں کے ساتھ صرف ایک موضوع پر بات کرر ہاتھا۔ لیک'' دوشیز ہ'' جوالیک تاجر کی بیٹی تھی جواس گاؤں بیس رہتا تھا جس تک پہنچنے کے لیے انہیں مزید چے ردن در کا رہتھے۔

اس گاؤں میں اس سے پہلے وہ ایک دفعہ ایک سرآتیں آیا تھا۔ تاجراُون کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ انہ گُنگی مزاج تھا۔ اس کا مطاب ہوتا تھا کہ بھیٹر کی اُون اس کی نظروں کے سامنے اُتاری جائے۔ وہ اس تاجر کے پاس اپنے ایک دوست کے تو سط سے پہنچ تھا۔ اس روز دکان پررش تھا۔ اس سے ٹرک کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیٹر ھیوں پر بیٹھ گیا اور پنے تھیے میں سے کہ باور کے مار بیٹھ گیا اور پنے تھیے میں سے کہ باور پر جنے گا۔

" مجھے نہیں معموم تھا کہ چرو ہے بھی پڑھنا جانتے ہیں"۔عقب سے ٹرکی کی مترنم آواز آئی۔ لڑکی اندلس کی ہے مثاب خوبصورتی کا تکمل نمونہ تھی ، سیاہ لہرائے بال۔ اور گہری خوبصورت آتھوں میں عرب نقوش کی جھلکتھی۔

" بنی ہوں النیکن میں نے کتاب کی نسبت اپنی بھیٹرول سے ریادہ سیکھا ہے۔"اس نے جواب دیا۔ اگلے دو گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کواپنے حالات سٹائے رہے۔

" تم نے پڑھنا کیے سکھا؟" اڑک نے استف رکیا۔

" جيے سب پڙھنے والے سکھتے ہيں سکول ميں۔"

"اگرتم پڑھن جانے ہوتو تم بھیٹریں کیوں چراتے ہو؟"لڑکا پچھ بڑبرایا تا کہ لڑکی پچھ نہ بچھ سکے۔
وہ لڑکی کواپنے سفر کی کہانیاں سن تارہا۔ جنہیں سن کرلڑ کی گہری آنکھوں میں جیرت اور خوف کا ملہ جن
تا تر تھا۔ لڑکا دعا ما نگ رہا تھ کہ وقت تھم جائے یا پھرٹر کی کا باپ مزید مصروف ہوجائے اور اے لڑک کے
ساتھ پچھ مزید وقت گز رنے کا موقع مل جائے لیکن اس کی دونوں دعا تیں قبول نہ ہو کیں اور تاجرتے اے
چار بھیٹروں کی اون اتار نے کو کہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیو یا رک نے اسے پسے دیتے ہوئے کہا کہ دوا گلے
سال پھرآئے۔



اوراب جارون بعدوہ دو ہوں کاوں پین ہوگا۔ وہ اس بات پر مسر ور بھی تھ کیکن س کوں کے ک خانے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کہیں لاک اے جوں بی نہ پنجی مو۔ آخر س کے عدوہ اور بھی بہت سے چرواہے دہاں سے گڑر تے ہوں گے۔

> " ججھے اس کی زیاہ و فکر بھی نہیں ہے ۔" اس نے اپنی بھیز ہے ہے ہے۔ " میں اور بھی کئی لڑ کیوں کو جانتا ہوں۔"

لیکن اس کا ول اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی تا تا جر کی وکان کی سیر حیوں پر اٹھا ہوا تھا۔ چروا ہوں ، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل ہیں تہ ہیں ضرور النکے ہوتے ہیں۔ ہیں نہ ہیں کوئی ایسا نشرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کاول ہوتا ہے جو ان سے ان کی فوشیاں اور سیا دہ کا طف چھین میتا ہے۔ سورج ٹکلنے والا تھا س نے اپنے روڑ کوشرق کی طرف موڑا۔" انہیں بھی فیصلہ کرنے کی وقت نہیں

الظانايز تي مشايداي ليے پيمبرے اتناز ديک رئتي بين" مان مان ميں سوجا۔

شىدىيە بىيابال چرىنى كالىرىقا كەلىس كى سونى مىل اس قىدرقۇطىت سىئىنى تىھى يە

،س چری کے قریب اس نے دو ہارہ وہ خواب بھی تو دیکھا تھا،شاید سے سی چری کا بی اثر تھا کہا ہے۔ بھیٹروں پرجھنجھلا ہٹ ہور بی تھی۔

اس نے جھنجھ ہٹ دورکر نے کے ہے یاتی بیاا ہ یلی جبکٹ کوجسم سے گردس کر بیبیٹ میا۔ لیکن اسے

يەجىكىڭ بىمى بوجھالگ رېڭى \_

"اس ہو جھ کواس وقت تک اُٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ جائے۔ پھر گرمی اتن بڑھ جائے گی کے مزید سفر جاری رکھنٹ ممکن نہیں ہوگا۔" یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام ہین قیلولہ کرتا ہے۔ گرمی کی شعرت شام ڈیسلنے تک جاری رہتی تھی۔ معااسے س جیکٹ کی افا دیت کا خیال آیا۔ اس کی وجہ ہے وہ صبح کی شخلی کا سامن کریایا تھا۔

" ببیک کابھی ایک مقصد تھ۔ جیسہ کہ اس کی زندگ کا مقصد تھ۔"

اس کی زندگی کا مقصد تھاسیا حت۔ پیمین بیس دو سال تک آ وار ہ گر دی کرنے کے بعدا سے تمام شہروں اور قصبول کا حدود اربعہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا اراد ہ تھ کہ وہ تا جر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چروا ہے نے لکھٹا پڑھنا کیسے سیکھا۔

سولہ سال کی عمر تک س نے مدرے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ یا دری ہے تا کہ بورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔

وہ خود بخت محنت کرتے تھے، صرف دووفت کی روٹی کے ہے باسکا اس کی بھیٹروں کی طرح۔ اس نے مذہبی
تعدیم کے ساتھ ہسپانو کی اور لہ طبنی زبان سیکھی کیکن بچپن ہے ہی اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔
بیمقصداس کی نز دیک خدا کو جانے اور پاری بننے ہے زیادہ اہم تھا۔ ایک دو پہراس نے اپنی تم م تر
جرائت جمع کر کے اینے باب کو اپنی اس خواہش ہے آگاہ کیا۔

" ہورے گاؤں میں پوری و نیا کے سیاح آتے ہیں۔ وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیس کہ وہ یہ ں آنے سے پہلے تھے۔" اس کے باپ نے اے تمجھاتے ہوئے کہا۔

"وہ اس پہرڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جھینتے ہیں۔" اس کے باپ نے بہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جارگ رکھی۔

" تا کہ وہ جھیل کا نظارہ کرسکیں اور جب وہ یہ ل سے جارہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کننا بہتر تھا۔ ان کے جاہے سہرے بال ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ ان کے جاہے سہرے بال ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری اس زمین جیسی ہی ہے"۔

"ليكن ييل پهرېھى ان كےشہرول كود كھنا جا ہتا ہول جہاں و ورستے ہيں" لا كے نے اصراركيا۔

\_\_\_\_\_

"ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اوہ ہورے خوبصورت علاقے میں ہمیشدرہ سکتے۔"باپ نے کہا۔ "مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بود و باش دیکھن چوہت ہوں" ۔ لڑکے نے جواب دیا۔ "مگر سیاحت کے لیے تو کافی بیسے درکار ہوتا ہے ۔ اور ہمارے پوس صرف دوووقت کی روٹی ہے۔ ہمارے ہال تو صرف جروا ہے نئی جراگا ہوں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں"۔ باپ نے جٹے کو سمجھ نے کی آ آخری کوشش کی۔

" تو پھر میں جروابا بنوں گا تا کہ پنے ریوڑ کو پورے تین میں سے سے پھروں"۔لڑے نے فیصلہ کن لہج میں جواب دیا۔ باپ نے بھی مزید بحث گرنا فضوں سمجھا۔

ا گلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سوٹ کے تین سکے رکھے۔

" یہ مجھے کی سال قبل رائے سے معے تھے ہیں نے اس سے سنجال کر رکھ دیئے کہ ایک دن تمہارے کام آئیں گے۔ ابتم اں سے بھیڑیں خرید تواور پناشوق پورا کرونگریک دن تمہیں احس س ہوگا کہتم جس علاقے کوچھوڑ کر جارہے ہووہ دنیا کاسب سے خوبصورت عدق ہے۔"

جب ال کاباب اسے اپنی وں وُل ہے رخصت کر رہاتھ تواسے اپنے ہوپ کہ آئکھوں میں بھی ایک ولی ہوئی خواہش نظر آئی ، . و نیاد کیھنے کی خواہش \_

اس نے اس خو ہش کود بانے میں عمر گزار دی تھی مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آئکھوں سے عیاں تھی۔ میہ خواہش دووفتت کی روٹی کی تلاش کے پیچے د کی ہوئی ضرورتھی مگر ابھی تک زندہ تھی۔



فنک پر مبح کی سرخی کے بیچھے ہے سورت تن شد آئ شدنگل رہ تھ۔ لڑکا اپنے اور باپ کے درمیان ہونے و لی بحث کو یا دکرر ہاتھ۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقد ہات ہے گزرا تھا اور اس کی مد قات کئی لوگول ہے ہوئی جن ہے اس نے بہت کچھ سیھ تھا۔ وہ بہت می عورتوں ہے بھی ملا مگر ان میں ہے وئی بھی سے بھی خرس ہے اس نے جندون بعد میں تھا۔

اس کے پاس بھیٹروں کار بوڑ تھا۔ ایک کٹابتھی جس کے بدلے میں وہ ایک اور کٹاب خرید سکٹا تھا اور ایک جیکٹ تھی جوا سے سروی کی شدت میں راحت بخش حرارت ویتی تھی لیکن سب سے بڑھ کریہ کہ وہ ہر رور ہینے خواب کی تعبیر میں گئے ارتا تھا۔ سیاحت کا خو ب۔

یہ خو ب اس نے ہے ، ای کی ہم نیز سے زیادہ ہیمی تھا۔ گرسیل کی سیاحت سے اس کا در بھر گیا تو وہ اپنا گلہ نے کر سمندروں کے اند پر نکل جے گا۔ جب تک سیاہ ول سمندر کی وسعق سے بھرے گا قوال وقت تک دہ کئی مزید شہرہ کھے دیکا بوگا۔ بشار و وں سے ل چکا ہوگا وراس کے پاس کی حسین یا دول کا خز نہ ہوگا۔ سیک مزید شہرہ کھے دیکا بوگا۔ سیال چکا ہوگا وراس کے پاس کی حسین یا دول کا خز نہ ہوگا۔ سیک کوشش ہوتی تھی ۔ کر وہ اس راہ پر نہ جے جب سے ایک بارگز ر چکا ہو اس متروک چر ہے سے اس کا گز راس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ ایل بہت و سیاچ تھی ۔ ہر ہا راس کا گز راس سے قبل تھی ہوا تھا۔ و تی بہت و سیاچ تھیں ۔ اس کا گز راس سے قبل بھی ہوا تھا۔ و تی بہت و سیاچ تھیں ۔ اس کا گز راس سے قبل ہوتا تھا جواس سے قبل اس کا گز راس سے قبل ہوتا تھا جواس سے تا کے وال چنگہوں سے زیادہ خوبھورت ہوتی تھیں ۔

بھینروں کو آن ٹنگ ک ہوت کا امدارہ نہیں ہوسکا کہ وہ نئی جگہ ہے گز ررہی تیں یا وہی پرانا راستہ ہے۔انہیں اس بات سے کوئی سرو کارنہیں ہے کہ چر گاہ نئی ہے، یا بہار نے فزاں کی جگہ لے ق ہے۔ ن ک زندگ کا مقصد صرف اور صرف جارے اور یا ٹی کا حصول ہے۔

"شايدييل بھي ان بھيٹا ال ہے مختلف نہيں ہوں" ۔ اڑ کے نے سوجا۔

"جب ہے میں تا جر فی بٹی ہے ملا ہوں ، مجھے بھی کسی ورٹز کی کا خیال اچھا نہیں رگا۔"

سورج کود کھے کریں نے اند زوکیا کہ دو پہرتک وہ طرفہ پہنچ جائے گا۔ طرفہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے مزید خینم کتاب لے گا۔ وٹل تازہ پانی ہے بھرے گا اور جی مت بھی بنوائے گا تا کہ تا جرکی بیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکے۔

وہ اس خیر کورں میں جگہ دینے کے بیتے تیا، بی نہیں تھا کہ تاجرئے بتک اس کی شادی کر دی ہوگ۔ خواب کی تعبیر کے بورا ہوئے کا انتظار ژندگی کو دلجیسے بنادیتا ہے۔

اس نے دوبارہ سوری کی طرف دیکھ کروفت کا اندازہ کیا اورر بوڑ کو ہا تکنے نگا تا کہ دھوپ تیز ہونے ہے قبل طرفہ پہنچ ہوئے۔

پھرا ہے یا د آ پا کے طرف میں ایک وزھی عورت رہتی تھی جوخوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔



بورجی فی قان نزے واکی کمرے میں نے ٹی۔ ایک پر اواس کمرے وخواب گاہ ہے الگ کرتا تھا۔
کمرے میں ایک میز اور و وکرسیوں نے مد و وکئے کی تھور بھی مزین تھی۔ بردھیانے اسے ایک کری پر جیٹھنے کا
اش رہ کیا اور خود اس کے سامنے وال کری پر جیٹھ گئے۔ اس نے نزے کے دوٹوں ہاتھ بے ہاتھوں میں سے
لیے اور آئکھیں بندگر کے وکی وعا بڑھے تھی۔

لزے کواپیے محسوس ہوا جیسے وہ خانہ بدوشوں کی مخصوص دی پڑھر بھی ہو۔ اس کا واسط اس سے قبل بھی خانہ بدوشوں سے پڑچکا تھا۔

فانہ بدوش بھی اپنی زندگی سفی میں مزر ہے ہیں گران کے پال بھیٹروں کار یو ڈنہیں ہوتا۔ خانہ بدوش لوگوں کو مختلف کر تب و کھا کر ببیہ بیٹورتے ہیں۔ ان کے بارے میں بیانا ٹربھی پایا جاتا تھا کہ وہ خرکاری بھی کرتے ہیں۔ خانہ بدوش بچوں کو اغوا کرک ن سے بھیگ منگواتے ہیں۔ بچین میں سے خانہ بدوشوں سے بہت خوف آتا تھا۔ جیسے ہی اس بردھیائے ٹرکے کا ہاتھ پکڑا بچین کا خوف دو ہارہ لوٹ آیا۔

"لیکن اس کے گھر میں سے کی تصویرات ہات کی علامت ہے کہ یہ بری عورت نہیں ہے"۔اس نے اپنے آپ کوتسی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کر رہا تھا ۔عورت کواس کے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ سے اس کے اندرونی خوف کا اندازہ شدہو۔

" ولجيسي "

برهیائے اپی ظری ٹرے کی مقبایوں پر جمائے ہوئے کہا۔

لڑ کا نروس ہونے لگا۔ س کے ہاتھ کا پینے گئے۔ بڑھیا کو بھی اس کے ہاتھوں کی کمپکیاہٹ کا احساس ہو گیا۔لڑ کے نے بیک دم اپنے ہاتھ چھٹرالیے۔

" میں تمہارے پاس اپنا ہاتھ دکھائے ہیں آیا۔" لڑ کے نے بڑھیا کو فاطب کیا۔ اے افسوس ہور ہاتھا کہوہ یہال کیوں آیا۔

یک لیجے کے لیے س نے سوچ کے وہ جھی کی فیس داکرے وراس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کیے بغیر چلاجائے۔ "تم یہاں اپنے خواب کی تعبیر جانے کے سلیے آئے ہو"۔ بوڑھیائے کہا۔" اورخواب خدا کا کلام ہے۔اگر خدا ہم ہے ہوں زبان میں کلام کر ہے تو میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں لیکن اگر خداروح کی زبان میں بات کر ہے تو صرف وہی اس کا مفہوم جان سکتا ہے جس ہے کہ خدائے کلام کیا ہے"۔ "اگر تم محد میشر کر سے تاموج تا معربی فیسر سے المال گ

"اگرتم مجھے ہے مشورہ کر و گے تو میں تم ہے فیس بہر حال اول گی۔"

"ایک اور کرتب" ٹرکے نے سوچ ۔ پھر بھی اس نے سوچ کہ ایک چیائس بیرجائے۔ چیائس لیماچ وا ہے کی جبلت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ چیائس بیٹا ہے۔ اور پھر خٹک سالی کے ساتھ بھی۔ اور یہی چیٹس پچروا ہے گی زندگی کودوسروں کی رندگ سے مختلف اور دلچہ ہے بناتا ہے۔

"میں نے ایک ہی خواب دو ہارد کیکھ ہے"۔ ٹر کا بورد۔

" میں نے دیکھ کہ میں چر گاہ میں موں ورایک بچرآ تا ہے اور بھیڑوں کے سرتھ کھین شروع کر دیت ہے۔ میں مردوں کوابیہ نہیں کرنے دیتا کیونکہ بھیٹری مردوں سے خوفز دہ ہوکر بھا گئے گئی ہیں لیکن وہ بچوں سے خوفز دہ نہیں ہوتیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانو روں کوان نوں کی عمر کا کس طرح سے احساس ہوجا تا ہے۔" " مجھے اسے خواب کے جارے میں مزید بتاؤ"۔ بردھیا ہولی۔

" میں نے کھانا لیکانا ہےاہ رتمہارے پاس میری فیس کے سے پورے پیسے بھی نہیں ہیں اس سے میں متہمیں زیادہ دفت نہیں دے تکتی"۔

" بچیکا فی دیرتک میری بھیٹرول کے ستھ کھیں رہ"۔ ٹرکے نے اپنی بات دوبار ہشروع کی۔
" اچ نک بچے نے جھے میر ے دونوں باتھوں ہے پیز کر چھارا اور مجھے اہر م مصر پر پھینک دیا"۔
س نے قوقف کیا تا کہ جان سکے کہ بڑھیا کو ہم مرمصر کا بجھاندا نہ وتھ کہیں لیکن بڑھیا ہ موش رہی۔
" پھراہرام مصریر"

اس نے لفظ ا ہرام مصر' تھبر تھبر کراور تھینج کرادا کیا تا کہ بردھیا سمجھ سکے۔

" بیجے نے مجھ سے نہا۔" اَ سرتم یہاں آ وَ توشہیں ایک خز نیل سکتا ہے۔" لیکن جیسے ہی وہ مجھے فزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے میری" ککھ کل جاتی ہے۔"

بڑھیا کچھ دیرتو خاموش رہی۔ پھرسٹ لڑکے کا ہاتھ دوہ روا پنے ہاتھ میں لیا اوراس کی ہتھیدیوں کوغور سے دیکھنے لگی۔

" میں تم ہے ابھی کوئی فیس نہیں اول گی۔ اگر تمہیں خزندل کیا تو تم مجھے اس کا دسوال حصہ دو گے۔"

ار کا خوشی ہے جنے نگا۔ نزاند ملنے کی خوشی نہیں بلہ بر ھیا کی فیس ادانہ کرنے کی خوشی۔

" ٹھیک ہے مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔"اس ئے کہا۔

" پہلے تم نتم اٹھ ؤکے جب تہہیں نزانہ ل گیا تم مجھے اس کا دسواں حصہ دوگ۔"لڑکے نے بار جھجک قسم کھائی کہ دوہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔

"بیخواب اگر چه خود کاتم ہے کارم ہے ہماری و نیاوی زبان میں لئین اس کی تعبیر کرنامشکل ہے اس لیے میں مجھتی ہول کہ میں خزائے کا دسو ل حصہ بینے میں چی جو نب ہول۔"

"تعبیر بیہ ہے کہتم اہرام مصر پر جاؤ۔ اگر چدمیں نے ان اہرام کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا لیکن اگر بیتمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو تھ بید حقیقت ہے۔ یونک بچھوٹ نیس پولتے۔ اہم ام مصر پر متہمیں خزانہ ملے گا جو تمہیں دنیا کاامیر ترین آ دمی بناد ہے گا۔"

لڑے کو پہلے قو جیرانی ہوئی ور پھر بھنمطا ہت ہوئے اسے صرف یہ جائے گے لیے بڑھیا ہے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی بیاتو وہ پہلے بھی جائتا تھا۔اس کی جہنمجھلا ہت س خیول سے دور ہوگئی کہ بہر حال اے کوئی قیس اد نہیں کرناتھی۔

" مجھے اس کے سے اپناہ فت ہر ہا کرنے کی وکی ضرہ رہ نہیں ہے۔" س نے بڑھیا کو جو بویہ۔
" میں نے تم ہے کہا تھ کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے۔ پکھ بہت ہی ساوہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہیں۔ حرف زیرک انسان ہی انہیں بجنے ی الجیت رکتے ہیں۔ اور مجھے قطعاً یہ دعوی تبیں ہے کہ میں بہت زیرک ہوں اس لیے مجھے ہاتھے کی تحریر پڑھن بھی سیکھن پڑی تا کہ میں اس سے مدو ہے سکوں۔"

" تھيك ہے ميں اہرا سرمصرتك كيے يَّنَ عَلَيْهِوں؟" لائے ہے استفسار كيا۔

" میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں۔ میں اس تعبیہ کو ڈھونڈٹ کے بیے تمہاری کوئی مدونیں کرسکتی اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو سمپری کی زندگی کیوں کڑیں رہ ہی ہوتی ؟"

" أكر مين ابرام معرتك تبهي پنتي بي نه سكو ب تو پجر ُ بيا ہوگا؟"

" تو پھر مجھے میری فیس نہیں سے گی۔ ورایب پہلی دفعہ بھی نہیں ہوگا۔"

خاتون نے اس کے ساتھ ہی اڑے کو جانے وکہا کیونکہ اس نے مہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت

كے لیاتھا۔

لا کے کو بہت ہی ، یوی ہولی۔اس نے سوچا کہ وہ پھر بھی خوابوں پریقین نہیں کرے گا۔اسے یاد آیا

کے طرف میں سے بہت ہے وہ مجھی رہے تھے۔ وہ جدی سے بار قطر ف روانہ ہوا جہاں اس نے مجھے تو پیسے جرام معاما صابار جمہ پن پر ان ساب سے مدے میں بیسامونی کی ساب کی سان سام کا موں سے فارغ مومر وواید نے پریٹھ بیاتا کہ ہزار کا تھارہ کر سکے۔

وهوپ میں اہمی تک شدت تھی۔ اس نے پتی یوتل تکالی اور پائی چینہ لگا۔ سے بھیئریں شہر کے صدر ورو زیے نے قریب بید وہ ست ہے ہوں ند کار صرف کید بہت تھی ۔ اس کے جہتر کی وک س نے واقف تھے۔ یہ سند کہر سکتا تھے۔ وہ بمیشہ نے اور میشن میں کافی لاگ سے تھے جہنیں وہ دوست کہر سکتا تھے۔ وہ بمیشہ نے اور میں تا تھی کریں میں تھی کہ جہنیں وہ دوست کہر سکتا تھے۔ وہ بمیشہ نے اور میں تھی میں تھی بمیشہ رہنے تھی۔ اس کے دنیاں میں جب آپ کی سے ساتھوڑ یا وہ دوست اور کی سے تھی کر اور میں تا تھی گئی اس کے دنیاں میں جب آپ کی سے ساتھوڑ یا وہ دوست اور کی میں اس کے دنیاں میں جب آپ کی سے ساتھوڑ یا وہ دوست بازی میں میں تھی بیاں اور کی تھی اس طرح کا سیس سے جیں گئی بیاں جاتے ہیں تا آپ بھتھے، بہت مو نے لگی ہے۔ بہت میں کہتے ہیں تو ایس کے بیان تو آپ بھتھے۔ میں اور ایس سے میں کہتے ہیں تو آپ ہیں ہیں تو آپ کی اور ایس کے ساری کے بیان کی اور کرنا ہوئے۔

اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ یں شدت میں وجائے گی قو وہ پنے روٹر و چرا گاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب لکا کی اور پڑھن نٹروٹ کی۔ کتاب نے پہنے سفحے پر تدفیین کا منظ تھا۔ اوگوں کے جائے گا۔ اس نے کتاب لکا اور پڑھن نٹروٹ کی ۔ کتاب نے پہنے سفحے پر تدفیین کا منظ تھا۔ اوگوں کے نام بہت مشکل شخصے اس نے سوچا کہ تربھی ب نے باسمی قواس میں کم ہے میں روار رکھے گا تا کہ بڑھنے والے کو بہت سے نام یا در کھنے کی وقت لہ کرنی پڑھے۔

آ خرکار جب وہ کتاب پر تھوڑی توب ہے میں کا میں ہے ہوگیا تو کتا ہے ولیجہ لکی۔ تہ فیمن کے دِن برف یا ری جورجی تھی۔ گرم وقع ہے میں سرای کا حساس پر طف کا۔ وبھی اس ہے پڑھنا شروع بی یا تھ کے کیے ایک وڑھ آ وٹی س نے قریب آ آ میٹھ میا۔ عباف مکت تھ کے پوڑھا اس سے رہت چیت شروع کرنا ہے ہتا تیں۔

" بیروک بیا کررہے ہیں " بوڑھے نے کی بی رت کی طرف اشارے کرتے ہوے افرائے سے وجھا۔ "کام کررہے ہیں"۔ اس نے حتّی ہے ہیں جواب بیا تاکہ بوڑھے کو معلوم ہوجا سے کہا ہے واڑھے سے بات واڑھے سے بات کہ ناکہ بیت کی بیت کا ب بات میں ریا وو تھی ۔ اسس میں ووسوی رہا تھ کہاں افعدوہ تا جرکی بیٹی کے سامند بھیری میں میں موجود تا ہے گا تا کہ وہ سے بیت ہوتا ہے کہ ماکہ کرتے کے سامند بھیری میں موجود تا ہے گا تا کہ وہ س میں بیارہ بیت کے موجود تا ہے گا تا کہ وہ س میں بیارہ بیت کے موجود کا ماکہ کا ماکہ کرتے کے سامند بھیری میں موجود تا ہے گا تا کہ وہ س میں بیارہ بیت کے موجود کا میں معلوں کا ماکہ کرتے کے اس میں موجود کا میں ہیں ہوتا ہے کہا تا کہ وہ س میں ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ قابل ہے۔ وہ خوہ ی ہے ہیں ہے ہے۔ کی طرف وہ ہر ہی جی دیا تھے۔ جب اس نے تاجری بیٹی کو ہے بتا ہو کہ بھیر کی اُون چھیے ہے۔ کے طرف وہ رہی جاتی ہے وہ کی بہت محظوظ ہوئی اور بیا ہے بہت اچھ گا۔

اس نے چند کہا ہی جمی ہشش رہ ہے یا ہی تھیں۔ یہ مہانیاں وہ س ٹری و سانہ چاہت تھا۔ یہ کہا یاں اس نے متلف تر وں بیس پر ھی تھیں بیان موران کہ نیوں کو ہے تج ہے کے نچوڑ کے عور پر بھیٹی سرن چاہت تھا۔ اس جاتی تھا۔ اس ج

" آیا میں آپ کی وقل سے تھوڑ سہ پانی ہے۔ مارہ میں نا ور سے نے کہ ا اور بے نے اپنی وقل فور وز سے بے حو سے روی دانے مید تھی کے ب وڑھوا سے تہا جھوڑ و سے

" يون ل آ با بيرُ ها بيه ها المواه المراه ها الساسي بي معرو يكا نظر آ تا تقاله

الوت نے موج کہ بوزھے سے پہنے تھا تھا نے اور جو جے کہ سے آب کی اور براول کا اوب کرنے کی سکتان ہوا ہے۔ سے تبذیب نے خواف گا۔ اس نے مار برپ نے سے تبذیب نے مار کا موج کرنے کی سکتان کی تھی۔ سے تبذیب نے مار کا موج کر سے سکتان کی تھی اور پھر س کا خیال تھا کہ اور سے نے مار سے نہ والے انترب نے مار مار تعظم کے سام معلوم نہیں تھا اور پھر س کا خیال تھا کہ اور صوب و پر اعلن نہیں تا تا وووہ و واقع و شر مند کی سے نگر بہت ہی سے مر بہت ہی سے اور سے میں سے تاریب کے بیار بہت ہی سے تار بہت ہی سے تار بہت ہی سے تار بہت ہی ہوئے ہیں اور سے میں اور سے میں ہے تار ہے تار ہے تار ہے تار ہے تار ہی بھی ہی اور سے تار ہے ت

" وراس کا موصوع بھی وہی ہے جو کے والے گا ہے۔ تاہم کا بول کا ہے ۔ بور ھے نے اپنی ہوت جارک رکھتے ہوئے کہ " یہ تی مزل کا انتخاب کیسے کرے؟ اور س کا تافازاس بات ہے ہوئے کہ انسان وی کے سب سے بولے جھوٹ پریفین رکھتا ہے "۔

کا " فازاس بات سے ہوتا ہے کہ ہرانسان وی کے سب سے بولے جھوٹ پریفین رکھتا ہے "۔

"اور ونیا کا سب سے بوا جھوٹ کیا ہے " استفار کیا۔ ووقعی والے کے مطاعع کی وسمت سے من شرعوں ہے۔ والی ہوتا ہے کہ مطاعع کی وہ ہے جب سے من شرعوں ہے۔ والی کھوٹ ہے کہ مطاعع کی وہ ہے ہے۔ استفار کیا۔ ووقعی من ایک لیحدایسا آتا ہے جب وہ علی ہے تا ہے ہوئی ہوتا ہے۔ استفار کی زندگی ہیں ایک لیحدایسا آتا ہے جب وہ علی ایک لیحدایسا آتا ہے جب وہ علی ہے۔ اس کی نامی ہوتا ہے۔ "

"مير ب ساتھ ايبالبھى بھى نبيى بوا" ئرت نے جو ب ويا۔ "بہت خوب سايد اس ليے ہے كہ تم سياحت كے شوقين ہو۔" "اسے تو مير سے خيا ات تك بھى رس ئى ہے"۔ لڑكے نے سوچا۔

بوڑھ کتاب کی ورق کرد نی بیل مصروف تھ ورکت بواب کرنے کا اس کا کوئی اراد و معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھے کوغورے ویکھا۔ اس کا لباس بجیب وضع کا تھا۔ لباس سے وہ عربی لگتا تھا۔ لیکن میہ بات پچھ جیران کن بھی نہیں تھی کیونہ طرفہ افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھا اور شہر میں اکثر عرب نظراتہ تے تھے۔

"آ پ کانعتی کس ماریتے ہے ہے ""س نے اور سے سے و جھا۔

"بہت سارے س قول ہے۔" یوڑ ھے نے جواب دیا۔

" كَ عَلْقَ مِنْ اللَّهِ عَلَى بَيِكِ وقت بهت سار من مد قول من بيس بوسكتا ... "مر كابولا

" میں خود جیرہ ہا ہوں۔ اس حواہے ہے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہول مگر میر تعلق صرف ایک علاقے ہے ہے جہال میر می پیدیش مونی تھی۔"

"اس لحاظ ہے میر اتعلق سلم ہے ہے" بوڑھ ہیں۔ ٹر کے نے "سلم" کے بارے میں اس ہے ہیں بھی شہیں سناتھا۔ گرسوال کرتے ہے اس لیے ٹریز کیا کہ اس طرح بوڑ ھاا ہے کم علم سمجھے گا۔

اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگول کی طرف ویکھاسب لوگ بہت مھروف نظر آتے تھے۔ " توسم آج کل کیسا ہے؟" اس نے اس نیال ہے سوس کیا ' سٹ بداس طرح اسے سم کے بارے بیس پکھھ معلوم ہو سکے۔

«سلم با کل ویبا ہی ہے جیسا کہ ہمیشہ سے تھا"' وڑھے نے جواب دیا۔

است بوڑھے کے جواب سے مایوی ہونی کوئی اشارہ نہیں الد ہاتھ کے کہاں ہے۔ یہ تواہے معلوم تھا کہ سلم ۔ اندلس کے گردونواح میں نہیں تھے۔ اگر ہوتا تواس نے سلم کا ذکر ضرور سنا ہوتا۔" اور آپ سلم میں کیا کرتے ہیں "اس نے ہمت نہ ہاری۔

" میں سلم میں کیا کرتا ہول؟" بوڑ ھا بول ۔

" بیں سلم کا بادشاہ ہوں۔" لوگ پیتائیں کیوں جیب وغریب با تین کرتے ہیں۔لڑ کے نے سوچا۔ س سے تو بھیٹرول کا ساتھ اچھاہے وہ پچھ بولتی تو نہیں ہیں۔اوراس ہے بھی اچھ ہے کہ انسان تنہا کی میں کہ ب کا

مطالعه کرے۔

اگرآپ ہوگوں کی طرف متوجہ ہوں تو وہ نہ تو ہل یقین قصے کہا نیاں سناتے ہیں اوران سے گفتگو کریں توالی عجیب وغریب یہ تیس کریں گئے کہ آپ کے بیٹے گفتگو جاری رکھنا مشکل ہوجائے۔ "میرانام ملحی زیدک ہے۔" بوڑ ھے نے سکوت کوتو ژار" تمہارے پاس کنی بھیڑیں ہیں؟" "کافی ہیں!" کڑسے نے جواب ویا۔

اس نے محسوں کیا کہ بوڑھااس کی زند و کے ہارے میں جانے سے وہنچیں رکھتا تھا۔ " بچر تو ایک مسئد ہے۔ اُسرتمہر را خیال ہے کہتمہارے پاس کافی بھیٹریں بین تب تو میں تمہاری مدو نہیں کرسکن۔" ہوڑھ ہوں۔

سڑے کو چھنجھلا ہے ہور ہی تھی۔ اے یہ بہتے نہیں تر باتھ کہ اس نے بوڑھے سے کب مدد مانگی تھی۔ ملد بوڑھے نے اس سے یانی ہ نگا تھ اور اس سے گفتگو کرنے پر بھی مصرتھ۔

"میری کُلّ ب البال کرویں۔"مزئے نے کبا۔"میں نے اپنی بھیٹر وال کواکٹ کرنا وربہت دورجانا ہے۔" " مجھے اپنے گلے کا دسوال حصد و ہے وہ تو میں تنہیں چھپے ہوئے ٹرزانے کے بارے میں بتا وال گا۔" یوڑ ھااس کی بات کونظرا نداز کرتے ہوئے ہوں۔

لڑ کے کو یک دم اپنا خواب یا دآ گیا۔

اس کو یک دم بینیال گذراک بید به زیمااس بزهی کا خاوندی جس سے وہ اپنے خواب کی تعمیر پوچھنے گیا تھا۔ بولے تھا۔ بورجی خاتون نے تواس سے بہتے ہیں ہیں تھ مگر بید وڑھااس سے بہت یجھ لینے کا اراوہ رکھنا تھا۔ بولے میں اس چیز کے بار سے میں معموں ت وینے کا دعوی کر رہا تھ جس کا شدیدہ جو دھی نہیں تھ۔ بوڑھا بھی شایع خاند بوش بی تھا۔ اس سے قبل کو از کا بچھ ہوتا۔ بوڑھ نے بچٹری اٹھا فی اور ریت پر یجھ لکھنے لگا۔ بوڑھ کی چھاتی ہوتی ہوتی کی چھاتی ہوتی کے سیمنے میں تھوڑی وہ برتے لیے چندھیا تکمیں۔ کی چھاتی ہے روشنی کا ایس شعالہ سانگا جس سے از کی کے سیمنے میں تھوڑی و برتے لیے چندھیا تکمیں۔ بوڑھ نے نہیں تھا۔ بوڑھے نے دیکھاتی بھی جھیا نے کی کوشش کی تھی۔ بوڑھے نے دیکھاتی کی کوشش کی تھی۔ بوڑھے نے دیکھاتی کی کوشش کی تھی۔ بوڑھے نے دیکھاتی جو بالے کی کوشش کی تھا۔ بوڑھے نے دیکھاتی جو بالے کی اس کی درسگاہ کان مسکھ تھا۔ بوڑھے نے دیکھاتی جبوری کے داری کی کام سے واقع نبیس تھا۔

" مين للم كايو ش وجو ب يو" سايو \_

" کوئی ہواشاہ کی نیاہ ہے ہے ہوئے ہوں سے گا''' کے نے شرمندگی ہے جو ب ویا۔ " س کی بہت می وجو مات ہوسمتی میں۔ اسب نے جم وجہ پیاہے کہتم نے پی منزں جان ہ ہے۔" شرکے کو پچھمعموم نہیں تھا کہ کی انسان کی منزس کیا ہوسمتی ہے۔

سیکن اسے اس بات سے نیسے مراہ نیچی گئی کہ و استعدام سرے کہ پر سمرار طاقت کیا چیز ہے۔ اس طرح وہ تا جرکی بیٹی کومتا اثر کر سکے گا۔

" یہ وہ طاقت ہے جو بھا ہر تو منتی نظر آتی ہے گر آپ و حساس درتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل ہے کیا۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے س میں فہ اش جائر برتی ہے۔ اس کا گنات کا ایک سب سے بڑا کی ہے وہ بیٹی کرنے کار دہ کرتا ہے تو وہ ہوکر برجوجوں بر بہتا ہے۔ اور بیلی خو انتش رہ نے زمین پر موجوں بر بہتا ہے۔ اور بیلی خو انتش رہ نے زمین پر موجوں بر است ہوں کہ مقصد دیا ہے ہی ہے۔ جو ہو ہوں اس کا مقصد دیا ہے ہی ہے۔ جو ہو ہوں اس کی موجوں بر اس کا مقصد دیا ہے ہی ہے۔ جو ہوں اس کی کھول ندیوں پھر تا جرکی بیٹی سے شادی کی موجوں ہے ہی ہوں ہوں کی موجوں ہے ہی ہوں ہوں ہوں کی کھول ندیوں پھر تا جرکی بیٹی سے شادی کی موجوں ہوں کا حساس فرو کے ذہرے ہے۔ اور جب انسان پھی کرنے کا ادا وہ کرتا ہے تو کے گئی ہے گئی ہی کہ برشے اس کے حصوں کے بے شان می مرد کرتی ہے۔ اور جب انسان پھی کرنے کا ادا وہ کرتا ہے تو

تھوڑی ویرے ہے 19 ں ف موثی ہے ہاز راہ سائیں کڑرنے 19 اوگوں کو ایکھتے رہے۔

一般が上。影 ----

"تم نے ریوڈ کیوں بنایا ہے''' بوڑ ھےنے یو پیما۔ " کیونکہ کہ مجھے سیاحت کا شوق ہے۔"لڑ کے نے جواب ہیا۔

" جب وہ تو جو ان تھا۔" پوڑھ کیکری اے بی طرف ات وہرتے ہوئے و جواپی دکان نے درورز سے میں کھڑ اتھا۔

" ق ہے بھی سیا دہ کا شوق نتیا۔ اس نے فیصلہ یا یہ ہیں کا رو بارٹر سے پچھے بیسے جمع مر سے اور پھر سیا دہ ہے کے بیے دنیا کے سفر میں روانہ موگا۔ اس تو یہ ماس کی نبیش تھا کہ شان اپنی زندگی ہے ہم سمے بیس اس بات پر قدرت رکھنا ہے کہ اس کا مورو انجام و ہے جس کا کہ وہ خواب و بیٹن ہے۔"

" ہے جو ہیں ہے اور ایک جرامان جاتا۔"

" س نے اس ہورے میں بھی سوچا تھا۔' ہوڑا ھے نے جواب دیا۔ پھر معاشرے میں دکا ندار کی زیادہ عزمت ہوتی ہے۔ اورلوگ چروا ہے کی نسبت ا کا ندار بودا ہوا یہ ناپیند کرتے میں۔''

لڑے سے وں میں ایک تھیں ہی اٹھی۔ سخر تاج کے قصبے میں بھی کافی و کا ندار تھے۔

" پھر وفت کے ساتھ ساتھ" وڑتے نے پٹی ہات کو جاری رکھتے ہوئے کہا ۔" لوگوں کے گلہ ہائی اور وکا نداری کے ہارے میں نظریات ان کی پٹی منزل کی تسبت زیادہ اہم ہوجاتے ہیں۔"

بوڑھا کتاب کی ورق گروائی کرتے ہوئے لیک صفح پر رک گیا اور پڑھن شروع کرویا۔لڑ کا پچھے انتظار کرتار ہا پھر بوڑھے ہے یو بھا کہ ویا ہے۔ جھ ہے کیوں تاریا تھا؟

" أيونكر تمراني منه المتعين مرائي تألب ووقام رائي والدائل بالت كاخد شد به كرتم نهيل بعث شاج ألاً" " اور جميشه اليسيدي وقت آپ و ول في رجنما لي سهائي الشائية التي تين ما

" ہمیشدا س طرح سے نہیں آبھی میں مسین علی کی صورت میں فل ہر ہوتا ہوں بھی خیال بین کر اور بھی کڑواوفت بین کر \_ میر استصد صرف مد ہے کہ چیز ہی کا وقوع پذیر ہوتا ممکن ہو کو ۔ میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں گگرا کثر اوق سے نسان کوال کا حساس ہی نہیں ہوتا کے بیسب پچھ میری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔"

"ایک ہفتہ میں مجھے مجبور ایک دن ن کے رائے میں ایک پھر کی صورت میں نظاہر ہو ناپڑا۔" بور ھے نے اپنی وجہ جو رکی رکھی۔

ہوں. " کان کن نے ہرکام چھوڑ کر چکھر ج کی تابش شرہ ش کی ۔ وہ پانچ سال تک پنبھر ان تاب ش کرتا رہے۔ اس دوران اس نے سینکاڑ ول پہر ڑکھودے ور رکھوں چھڑتو ڑے ایک آخری چھڑکوتو ڑتا ہاتی تھی جس میں ہے ا ہے پکھراج لل سکتا تھا۔ اس خری پھڑ کو تو ڑئے ہے پہنے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی کیونکداس نے اپنی منزل کی تلاش میں ہر شیق بان کی تھی اس ہے اس کی مدوکر نامیر ہے او پر فرض تھا۔ میں نے پھڑ کا روپ دھارا اور کان کن کے راستے میں آ کر اے کان کن نے فصے ہے اٹھا کر مجھے ایک طرف بھینکا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے پھینکا کہ میں جس پھر پر گراوہ نوٹ یا اور اس کے اندر سے پکھراج نکل آیا۔ بیدہ نیا کا سب سے خواجھورت پکھر ج تھا۔"

"لوَّ۔ اپنی زندگی میں بہت جلد سیکھ ہات ہیں کہان کی زندگ کا کیا مقصد ہے۔"بوڑھے نے گئی ہے کہا۔" شایدای ہے و واس کا حصول بھی جیدر آے ، ہے ہیں۔"

" آپٹرزانے کے بارے بیش ہو کہ رہے تھے۔" لڑکے کا ذہن ابھی تک فرزانے کے آس پاس بھٹک رہا تھا اسے بوڑھے کی تصبحت ہے کو کی ولچیسی ٹیس تھی۔

" فزانہ پانی کے بہاؤے آشکار ہوتا ہے اور یہی پانی ہی اے آنکھوں سے پوشیدہ بھی کرتا ہے۔ اگر تم خزانے کے بارے میں جا نناجا ہے ہوتو تنہیں نے گلے کا دسوال حصہ مجھے دینا ہوگا۔"

" نخزانے کے دسویں جھے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟"بوڑھے نے مایوی سےلڑ کے گی طرف دیکھا۔

"اگرتم آغاز ہی اس چیز کے وعدے ہے آمرہ ہوتہبارے پاس ہے ہی نہیں تو تم اس کے حصول کی خواہش بھی ترک کردوگے۔"لڑک ہے اے ہتا یا کہ اس ہے اس سے قبل بھی نزانے کا دسواں حصدا یک فات بدوش خاتون کودیئے کا دعدہ کیا ہے۔

"غاند بدیش اس کام چی ماہر ہوئے ہیں۔" بوز ھے نے جواب دیا۔

" بہر حال اچھی بات یہ ہے کہ تم نے یہ قریبے یہ کہ جیزی ایک قیمت ہوتی ہے۔" بوڑھے نے کماپاڑ کے کووا ہی کرتے ہونے کہا۔

"کل می جگدای وقت مجھائے گئے کارس حدد وو وریش تہمیں نفیہ خزانے کا پیتہ بتہ وک گا۔" اس کے ساتھ ہی بوڑ ھااٹھااور میں رت کے ویے کے پاس روپوش ہوگیا۔



لڑکا دوہارہ کتاب پڑھنے لگا۔ گراب س کے ہے کتاب پر آوجہ وینا مشکل ہوگیا تھا۔ اسے احساس تھاکہ بوڑھ جو پچھ کہدرہ ہتی ہی جی تھا۔ وہ تھا وربیری کی طرف چینے لگا تاکہ کھانے کے ہے پچھ خرید سکے۔ وہ ای شش وینے میں تھاکہ وہ دکا ندار کو بتائے یا نہ بتاکہ وڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ سکے۔ وہ ای شش وینے میں تھا کہ وہ دکا ندار کو بتائے ہا تھا۔ مسلم جھی جھی صافات کو س کی ڈ گر پر چھوڑ ویا ہی بہتر ہوتا ہے۔"اس نے اپنے آپ ہے کہا۔ اس نے دکا ندار کو پچھوڑ کر دوہ رہ اس نے اپنے آپ ہے کہا۔ اس نے دکا ندار کو پچھوڑ کر دوہ رہ اپنے کا فیصد کیا۔ اگر وہ پچھوٹا کر لیا تھا۔ وروہ کا ندار کے لیے پر بٹانی کا خواب کا چیچا کرنے نگتا جبکہ اب س نے دی ہے سے بچھوٹا کر لیا تھا۔ وروہ کا ندار کے لیے پر بٹانی کا سبب نہیں جنا چا ہتا تھا۔

اس نے ہازار میں چن شروع کی اورتھوڑی دیر بعد عمدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک محارت کے کے سے مکٹ خرید ساتھ ایک ممارت کی کھڑکی کے سامنے ہو گوں کی قصار گئی ہونی تھی۔ بدلوگ افریقہ جانے کے سیے مکٹ خرید رہے متھ۔اے معلوم تھا کہ مصرافر لیقہ میں ہے۔

" میں آپ کی کیا مدور کرست ہول " کھڑی کے یکھیے جمیعے ہوئے تھی ہو کے تھی نے پوچھا۔

"شایدکل مجھے آپ کی مدو کی ضرورت پڑے" لڑ کے نے جواب ویا۔اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک بھیٹر بچ کرافریقہ کا تکٹ خرید سکتا تھ اس خیال ہے اسے جھر جھری ہی آگئی۔

"ايك اور خيالول كى ونيا كاباس " كلث كلرك في الني سائقى سے كہار

"اس کے پاس دھیں بھی نہیں ہے ورخواب افریقہ جائے کے دیکھ رہ ہے۔"

الڑے کواپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچ کہ اب اے اپنے ریوڑ کے پاس جانا جاہیے۔ دوسال بین اس نے گلہ بانی کے بارے میں سب کچے سکھ ایا تھا۔ اس نے بیاجی جان لیا تھا کہ بھیڑ کی اُون کیسے انار تے ہیں۔ وہ بھیڈ وں کی معمولی بیمار ہوں کا علائ بھی جانتا تھا۔ اسے اندلس کی بہترین چراگا ہوں کے متعمق معلوم تھا اور سے بڑھ کریے کہ اے اپنے تمام جانوروں کی قدرو قیمت کا انداز وتھا۔

اس نے اپنے دوست کے ہاڑے تک تنگینے کے لیےسب سے طویل راہتے کا انتخاب کیا۔ راہتے میں وہ چرچ کے پاس سے گز را تو وہ سیر هیموں پر چڑھ کر جرچ کے مینار پر چلا گیا یہاں سے وہ افریقہ کے ر حل و، نکیرسکت تھا۔ س نے سن تھا۔ س بے سے جو بہمرہ ورتیمین بیس افس ہوئے تھے۔ یہاں سے اور پین بیس افس ہوئے تھے۔ یہاں سے اور پین بیس افرائی ہے اور بیس کے معاد اور کی میں اور بیس کے معاد کا تھا۔ اس کی معاد قاست اور تھے ہے معاد کی تھی۔ '' جھے تی م زندگی فسوس رہے کا کہ بیس ہوڑھے ہے کیوں مد تھا۔''اس نے معاد چا۔

وہ شور میں ان لیے آیا تھا کہ بار می فاق ناست اپ او بال تجبیر معموم رہ سکے۔ نہ قوہ ہ فاق ناور نہ بی وہ بوڑھ اس سے چرو با ہون ہے متاثر موس تھے۔ وہ ان و بول میں سے تھے جو کہ بھی چیز میں وہ بی مندی رکھتے تھے۔ اور نہ بی رہیں اس کواپنے میں رکھتے تھے۔ اور نہ بی معموم تھا ہے جروات اپنی بھید وال سے متن وال ہوت ہیں۔ اس کواپنے رہوز کی ہر جھید ان خصوصیات معموم تھیں رہے معموم تھا کہ وان کی جھیز منگر کی ہے کہ وہ کہ بھید چندون جد بچہ وال سے ورکوی جھید کا اللہ میں اس ان وہ بھی تھا جھیز وال کے ورکوی جھید کے اس سے ان وہ بھی تھا اور بھی تھا کہ ان وہ جھیت کی اور بھید کا درجہ کا د

ہو تیز چیے تی ۔ وہ ہو ہے بھی و قف تھا۔ اندس میں اس کانام یو نتر ہے کیوند یہ ایوانت کی جانب کے جانب ہے ہوتا ہے۔ یواند کی رق بتیز ہوئے اندس میں واقع ہے۔ یوانت کی رق بتیز ہوئے گئی۔ اس نے سوچ کے بوو سے جانب کی رق بتیز ہوئے گئی۔ اس نے سوچ کہ بوو ہے رور اور پن اندان کے درمیان میں ھڑ اتھا ان دو میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔

کھر تا جرک بیٹی بھی تو تھی ہائیں وہ تنی ہم نہیں تھی جنتا کہ س کا رپوڑے کیونک سٹر کی کا انھیں رس سکے رپوڑ کی طرح بڑے برنہیں تھے۔

" اورش بدا ہے تو میں یا دبھی شہوں۔"اس نے اپنے تپ ہے کہا۔

"اس کوتوش پر س بات کا احساس بن ند موکسیس ساسے ساوان مد تھا۔ کیونکداس کے سے ہرون ایک جیسا تھا۔ اور تمام و ن الیب جیسے س ہے موست میں کیوند وگوں کو ہرون میں ہونے واق انہی چیزوں کا حساس نبیس ہوتا۔"

" میں نے ہے ہاں ہا ہے تھے۔ وجھوڑ ااور وہ لوگ شاید میری غیر موجود گی کے عادی بھی موجود گی کے عادی بھی موجود گی کی عدی بوجا کیں گی۔ "اس نے سوچ۔ موسی کے ہوں گے ہوں گے۔ اس طرح بھیٹر ہیں بھی میری غیر موجود گی کی عدی بوجا کیں گی۔ "اس نے سوچ۔ میواننز اور تیز بھو تی کے س تر تدت وہ اپنے جہ بے پہلے موسوں کر سکت تھا۔ سی بواننز کے س تھے بھی عرب فاتح آئے تھے اور اس کے بی وش پر ن او ہوں نے پینے اور خوا بول کی خوشبو بھی آئی تھی جو اپنے اپنے میرب فاتی تاونوں کی خوشبو بھی آئی تھی جو اپنے اپنے میرب فاتی تاونوں کی توشبو بھی آئی تھی جو اپنے اپنے میرب فرانوں کی توشبو بھی آئی تھی جو اپنے اس میرب فرانوں کی توشبو بھی آئی تھی جو اپنے اس میرب فرانوں کی توشبو بھی آئی تھی جو اپنے اس میرب فرانوں کی توانوں کو توانوں کی توانوں

س کار یوژ تا جر کی بیٹی اور اندس کی چر گاہیں اس کی منز س کی جانب ہم ف کیک قدم کی حقیقت رکھتے تھے۔ دوسرے دن الاکا بوڑھے ہے مد قات ہے نے بی چھ بھیٹر ول کے ساتھ موجود تھا۔
"بھے چرت ہے کہ میرے اوست نے باقی کی بھیٹا یں فار سے خرید میں۔" اس نے وقہ ہے کہ ۔
"اس کا خیال ہے کہ رہوڑ بن اس کا بمیشہ ہے خواب تھا۔" اس نے بی بات جاری رکھی۔
" یوائیک نیک شون ہے۔" بوڑھے ۔ اور سے اور اور سے میں انعدہ ش کے بھیو تو تنہیں اپنی جیت کا بہت یا۔
"اس کو موافقت کا صول کہتے ہیں۔ جب تر بہن انعدہ ش کے بھیو تو تنہیں اپنی جیت کا بہتے ہیں۔

" کوئی نیر مری طالت ہی ہوتی ہے جو چوہتی ہے کہ نمان کو اپنی منزل تک پہنچ ہے۔ بیرطاقت اللہ نامیل میں ہوتے ہے۔ اللہ اللہ اللہ من ہوتے کی خوہش ابھار ما چوہ تی ہے۔ اور ہے نے بھینا میں کامعا خد شروع کیا۔ ن میں سے ایب النگری تھی ریڑ کے نے بتایا کہ وس کی منز اہے تھما وی ہے ارز بھیٹر بہت ذبین ہے ور مب سے زیادہ اون بھی ویتی ہے۔ "

" تحرات كهال بي؟" الله في بوار تھے سے استف ركيا۔ "مصر بيل . . . ابرام كے ياس۔"

لا کے کو جرت ہمو گی کہ بوڑھی خاتوان نے بھی یہی پہیے ہوتھ گر بدلے میں پھینیں ایو تفا۔
خزانے کو ڈھونڈ نے کے سے تہہیں نشانی ں پہیان ہوں ڈن ۔ "بوڑھے نے کہ۔" خدانے ہرانسان
سے بے ایک راہ متعین کی ہے جہہیں اس راہ کو بہی نے نہوں شانیوں کو بہی نا ہوگا۔"
س سے قبل کہ وہ بوڑھے کی بات کا کوئی جواب و بتا۔ یک تتلی اثر تی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے ورمیاں ہے گزری۔اس کے علاوہ حضرات ، چھیکایال اور جیار بیتوں والے کلوور بھی۔

" ہاں بالکل بیا جھی مدمت ہیں۔تمہارے ، بینے کہ تھا۔" بوڑھے نے س کے ایمن کو پڑھتے ہوئے کہا۔

بوڑھے نے، پی صدری کھوٹی قومڑ کا جس ن رہ گیا ہوڑھ نے سوٹ کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پرفیمتی پھر جڑئے ہوئے تھے۔اے گذشتہ رور ہوزھے کی جہائی سے نگلنے والی خیرہ کر دینے والی روشن یاد مستلئی۔ پوڑھا واقعی کوئی ہاوٹ ہ تھا اور رہز ہاں ہے ایجنے کے بید یا رہا جا ارتصار تھاتھا۔ "بيلو-"بوڙھے نايک کا اورايک سفيد رنگ کا پھرلا کے کودية ہوئے کہا۔" ان کو" يوريم" اور استحصيم" کہتے ہيں سفيد کا مطلب ہے بال اور کالے کا مطلب ہے نال۔ جب بھی تم نشانيول کو بجھنے ميں دفت محسول کر وتو بيتم ہر رکی مدوکریں گے ، بميشہ ہا مقصد سوال کرنا ليکن اگرتم خودے فيصلہ کر سکوتو زيادہ بہتر ہے۔ خزاند، برام مصر ميں ہے جيس کے تہميں پہنے ہی معلوم ہے گر میں نے تم ہے کسی واضح فيصلے پر پہنچنے کی قیمت وصول کی ہے۔ ميری وجہ ہے تمہيں فيصد کرنے ميں سن بوئی ہوئی۔"

لڑے نے دونوں پھرا پنے تھیے ہیں ڈی لیے۔اس نے مقیم ارادہ کیا کہ دہ اپنے تیصلے خود کرےگا۔ " بیرمت بھولو کہ تمہماراس مناجس بھی چیز سے ہوگا وہ صرف اکیلی ہے اور نثانیوں کو بھھانہ بھورنا اور سب سے بڑھ کریے کہ اپنی منزل کو بھی نہ چھوڑنہ۔"

" آخر میں ممیں تمہیں ایک کہائی ساؤں گا۔ ایک دکا ندار نے پنے بیٹے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا تا کہ وہ ابدی خوشی کا راز سیکھ سیکے۔ ٹر کا صحر میں چالیس دن چینے کے بعد پہاڑ پر و قع خوبصورت قلعہ پر پہنچ جہاں وہ عالم رہت تھا۔ قلع میں داخل ہوا تو لڑ کے نے دیکھا کہ ہال میں چہل پہل تھی، تاجر آ جارہے تھے اور س زندے ساز بجارہے تھے۔ اور ایک کونے میں میز دنیا کے سب لذیذ کھا نوں سے بھراہوا تھا۔

عام سب لوگول کی بات باری باری سن رہ تھا۔ ٹرکے کود و تھنٹے کے انتظار کے بعد عالم سے بات کرنے کاموقع مدرعالم نے ٹرکے ہے تانے کی نوخ سن اورا سے بتایا کدوہ ٹی احال مصروف تھاوراس سے کہا کدوہ کل کی میرکرےاورد و تھنٹے کے بعد عالم ہے دوہارہ ملے۔

ہے۔"اس دوران میراایک کام بھی کرو۔" مام نے ٹرے کوایک جیجے دیتے ہوئے کہا۔ جیجے میں چند بوند تیل تھا۔" یہ جیجا ہے ہاتھ میں رکھواور خیال کر نا کہ یہ تیل گر نے نہ یائے۔"

محل کی سیرهیوں پر چڑھتے ترتے ہوئے ٹرک کی نظریں مسلس جیج پر لگی رہیں۔ دو گھنٹے بعدوہ عالم کے پاس دو ہارہ گیا۔ 'تمہیں ایرانی پردے کیے گاور ہانخ کیسالگاجو ماہر کارنگرنے دس سال کی شہندروز محنت سے بنایا ہے؟''عالم نے کڑے ہے۔ سوال کیا۔

لڑ کے کوشرمندگی ہو گی۔اس نے وجمل میں چھے بھی نہیں و یکھا تھا اس کی تو تمامتر توجہ چھے میں موجو رتیں پر ہی رہی تھی کہ کہیں تیل نہ گر جائے۔

" تو پھر ج<sub>ا</sub> وَ اور دو ہِ رومیر ہے کی کوغور ہے دیکھو۔ جب تک تم آ دمی کا گھر نہ د ک<u>چ</u>ے لوتو تم اس پراعتاد

کیے کر سکتے ہو؟" عالم نے لڑ کے ہے کہا۔

لڑکا چیج بکڑ کر دوبارہ محل کی سیر کو نکل گیا۔ اس دفعہ و واقع محل کی خوبصورتی ہے میں تر ہوا۔ حبیت پر مینا کاری کمال کی تھی۔ ہاٹی پٹی مثال آپ تھا۔ نرش ہم چیز اپنی جگہ خوبصورتی کا کلمل نمونہ تھی۔ عالم کے پاس دوبارہ آنے پراس نے کل کی خوبصورتی کی مکمل تصویر کشی کی۔

> " لیکن خیل کہاں ہے؟ " عالم نے بوجھا۔ لڑ کے نے چیچ کوویکھ تو وہ خیل ہے خالی تھا۔

"میری صرف ایک بی تصیحت ب-" ما م نے بَها۔" خوشی کا را زیدہے کدد تیا کی روفقیں جی بھر کر دیکھو تگرچیج میں موجود تیل کو بھی نہ بھولو۔"

چروا ہو خاموش رہا۔ بوڑھے بادش و کی ہوئی اس کی تبھھ میں آ گئی تھی کہ چروا ہا جو ہے سیاحت میں مصروف رہے گراہے اپنی بھیٹرول کوئیس جو نا جاہیے۔

بوڑھے نے چروا ہے وغورے میکھ سے سرپات دون ہاتھوں کو پھیرا۔اور پھراپی بھیٹریں ہے کرروانہ ہوگیا۔



طرفہ کے بلندترین مقام ہے افریقہ کی جھٹ نظر آئی ہے۔ ملتی زید کے سلم کا ہاوشاہ۔ قطعے کی فصیل پر جیف ہوا تقاوہ لیوانتر کوا ہے چبرے پرمحسوں کرسکتا تھا۔ بھیٹری قریب بی چرر بی تھیں انہیں مالک کی تبدیلی کا کوئی غم نہیں تھا آخرانہیں صرف چارہ اور پانی بی تو درکارتھا۔

ملمی زیدک نے سمندر میں ایک جیموٹے جہاز کو افریقہ کی طرف رواں دواں دیکھے۔ وہ اب اس جروا ہے کو دوبار و بھی نہیں دیکھ سکے گا۔جیس کے وواہر ہام کو بھی دوبار ہیں دیکھے۔ کا تھا۔اس سے بھی اس نے دسوال حصہ وصول کیا تھے۔ ولیوں کی و کی خواہ شاست نہیں ہوتیں کیوندمان کی کوئی منز رنہیں ہوتی۔

سلم کے بادشاہ کی شدید خو ہش تھی کہ وہ چروا ہاضہ ور فامیاب ہو۔اے اس بات کارنج ضرورتھا کہ چروا پابہت جلداس کا نام مجلول جائے گا۔

" مجھے جانے تھا کہ اس کے سامنے اپنام بار بار دہرا تا تا کے چروا ہامیرا نام یا در کھ سکتا۔"

## —+&}\s/\_\_{\}.

" نے خدا مجھے معلام ہے یہ سے بیٹھوٹا او نے وہ سے سیکن ایک بوڑھ ہادشاہ فخر کے چند کھ سے جا ہت ے۔ اس نے آنان کی فرف ویصے سے کہا۔



ہ سے بہت ہی تاب کا کہ تا آبیر ہے تمام قبودہ خانے ایک دوسرے سے ہے حدمی ثلث رکھتے تھے۔ ا کیچھ وگ ائیں طویل پوپ ہے ٹن گائے تھے ، پھر ہے دوس ہے " دمی کوشھ دیتے تھے۔ بعد ہیں اے معلوم ہوا کہ س پا سپ کا مام حمّہ ہے۔ وک ہاتھوں تیں ہاتھ ڈال کر ہازاروں بیں گھوم رہے تھے۔عورتوں کے جیروں کے تقاب تھے۔

و تنفے اتنفے کے بعد مذہبی رہنما کیا۔ میں پر چڑھ مرزور رورے پکھ پکارتا تھا جھے کن کرلوٹ ہور ہور جھکتے تھے وراینا ہاتھاز مین پر ٹیکتے تھے۔

" نحيرمسيحيو سائل عرادت \_ ' ' س \_ ساها جا \_

یہ اس نے بچپین میں مدر سے میں پڑھا تھا۔ سینٹ سنتیا کو بیغے سفید گھوڑ ہے پر سوار ہے نیام تعوار لیے ا ہے جمیشہ بہت مسحور کمن مگنا تھا۔ بیسوی آروہ وا ں ہوگیا ۱۹ رتبالی محسوس کرنے لگا۔

ا ہے معلوم تھا کے خزو نے تیک پہنچا ہیں۔ ہوے۔اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی جواس نے اپنی بھیٹروں کو پیچ کر حاصل دی تھی ۔ رہے ہے جمی معلوم تھا کہ ہے بیس ایک جادہ ہوتا ہے جو ہر کام کومکنن بنا دیتا ہے۔اور بہت جہدوہ اہرام کے پاس موگا۔ا ہے یقین تھا کہ ایک بوڑھا '' دمی جس نے سوٹ کی زرہ پہرن رکھی تھی صرف چند بھیٹر وں نے ہے جس نے نہیں ہوں سکتا۔ بوڑھے نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا اور '' بنا نے عبور کرتے ہوئے وہ نشانیوں کے ہارے میں سوچھار یا تھا۔

ا ہے معلوم تھا کہ بوڑ ھا کیا کہہ رہائے۔ ٹرکس کے بداتوں سے گڑ رہتے ہوئے اسے جمیشہ اوارک ہوج تا تھ کہا ہے کون سر راستہ حتیار پر ، جاہیے۔ ہینے مشاہدے سے اس نے سکھ تھ لیک خاص قتم کی جڑی بوٹی اس بات کی ملامت بھی کہ یانی نزو بیا ہے، اور یک خاص فقم کے پر ندے کی موجودگ رو گرو سانپ کی موجود گی کی عد مت تھی ہے ہے۔ ان نے بھیٹروں کی صحبت میں سکھا تھا۔

اً رخد بھیٹروں کورا مند بھی سکنا ہے ، پھر انسان ماس طرح بھٹکنے کے ہیے چھوڑوں گا۔اس خیوں

سے سے من ایت محسول اور قبور سے وہ وہ است التی الم سوالی

' تمر کو ن جو '' سی نے جسپانو کی رہان میں اس سے پوچھا۔ ٹرکے کواطمینان ہوا۔ وہ ابھی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ارکیبی نشانی علم رینر یہ ہم کئی تھی۔

" تمريب أوى كيا بول يعتر بوه" اس فيسوال كرف والے سے الشاسوال كيا۔

نوه رومغربی با ریش مبوس بیب نومون نقاله کنین سر کی رنگت اس کے مقامی ہوئے گی چنفی کھا رہی تھی۔ ہوجے دین شمراہ رفتد بات کا تھا۔

ا يبال سر آولي مسيانوي ول عالمات ما تاسم علين من صافت ير عين "تووارد في جواب ديويد

' بہتر المجھے اپٹی خدمت کا موقع ۰۰ مرمیرے ہے بھی ایک گلال شراب منگوادو۔ مجھے ریر کڑوا قبوہ یا کل جیں نہیں اٹکا۔'اس نے وہ ردے کہا۔

اس مدن بین شرب مین شرب نبین مین مین به رہے ہیں۔ بین اس میں نعت ہے۔ انوو رائے جواب دیا۔

لا کے بیا است بنایا کہ ہے اس معمر ہانہ ہیں کے پہلے تو نووار ، کوخزا نے کے ورے میں بنائے کا اردہ و بیا میں بی کے کاردہ و بیا میں بی کی کہ ایک کا تو کی امکان تھا کہ نووار دحرب اس کے حصہ یا نتی اور سے بوڑھے کی بات یا بیتی کہ بیش کی سے حصہ یا نتی اور سے بوڑھے کی بات یا بیتی کہ بیش کی سے جو بھی اس کی ملکیت میں نبیس ہے۔ اس میں میں نبیس کے سے اس معمرتک میر کی رہنمی لی مرہ فی میں تنہیں اس کا معاوضہ وال گا۔ اس نے نوجوان عرب سے کہا۔

"ای ہم اہرام معرتک میر کی رہنمی لی مرہ فی میں تنہیں اس کا معاوضہ وال گا۔ "اس نے نوجوان عرب سے کہا۔

"ای ہم ہمیں کچھا نداز و ہے کہ و میں نبیس بی نین مشتقل ہے ؟" نووار و نے سنف رکیا۔ سی نے ویکھا ہے را گا گرا ہے۔

کر فیو و بی نے کا ما بات میں وہ نول کی ٹھٹ پر کھون نبیس جا سنا تھا۔

ایک رہنما ال گیا تھا جے وہ کسی بھی قیمت پر کھون نبیس جا سنا تھا۔

" ہے معمورتک پہنچنے کے بیاد مردن پڑے گا۔ وراسے عبور کرنے کے بیہ بہت زیادہ رقم در کام ہے۔ پہلے مجھے معلوم ہون جو بینے کرتمہا رہ یا س قم ہے بھی اہی یا ٹیسے۔"

> اے بیرہ بھیب کا مگراہے ہور ہے کی بات برائٹا ہ قار اس نے کہا تھا " دہے تم کیائے کرنے کا راہ اور وقو کا بات ق سے شامے مسن بنائے پریش جاتی ہے "۔

س نے اپنی تدام رقم کان اور فاور کے سامنے رکیزہ کی فقو و خانے کا مالک بھی ہے سب و کھے۔ ہاتھا۔ اس نے عربی بیس نوہ رہ سے آپھے ہیں۔ تہوہ نانے کاما نک پائٹر پریشان مگ رہا تھا۔ " آؤيهال ڪچليل پيچا ۽ تا ہے كهم جي ج أمين "

جب وہ قبوے کا بل دینے کے ہے گیا تو قبوہ کا کے یہ مک نے است بازوسے پکڑ لیا ادر عربی میں زورزور سے پڑھ و نے لگا۔ ٹر کام ضبوط ڈیل ڈوں کا ہا کہ تھا۔ پہینے قاس نے سوچا کہ اس بدتمیزی کا منہ تو زجواب دے گریہ سوچی کر چپ رہا کہ وہ میک غیر مک میں تھا۔ عربی نے قبوہ کا نے کہ ما مک کو دھاکا دے کراہے چھڑ الیا۔

" يتمبهاري رقم ہتھيا، چاہتا ہے۔" عربی نے کہا۔" تا نجير ہاتی فريقدے مختلف ہے۔ يدا يک بندرگاہ ہاور ہر بندرگاہ پرلنیر ہے اور رہن نہ شہ ت ہے۔ پائے جاتے ہیں۔"

اڑے واپ بنے ساتھی پرا تھ ، تھا۔ خراس نے شکل ، فت جس اس کاساتھ دیا تھا۔ عربی رقم سکنے لگا۔
"ہم اہر ام مصر کے بیے کل روان ہو نئے اگر س کے بیے ہمیں ہملے دواونٹ بینے ہو نگے۔"
دونوں نے تانجیر کی تنگ گلیوں میں جس شروس کے بیازار کے وونوں طرف شال نگے ہوئے تھے۔
ووجلتے چلتے چورا ہے پر بہنچ گئے۔ بیہاں بر بہت ریادہ رش تھا۔ ہرکوئی خرید وفروخت میں مصروف تھا۔ کوئی سبزی خرید رہ تھ تو کوئی خبخر کا بھ واتا ہر رہ تھ۔ کی طرف تو بین فروخت کرتے کے لیے رکھے تھاتواس کے برابرتم ہو۔

لڑ کے کی نظر مسلسل عمر نی پرتھی سفراس کی پاری جمع پائی ہاں کے پاس تھی۔ایک بارتواس نے سوجا کہ وہ اس عمر نی سے اپنی رقم واپس سے سے مگر چر میرسوی کر خاموش ہوگی کدایدا کرن ایک غیر ووستانہ ممل ہوگا۔۔

" مجھے سسل اس پر نظر رکھنی جائے۔" اس نے ہے ہے ہے کہا۔

اے اس بات کا اظمین ن تھ کے ، وحر نی نسبت مضبوط ایل و ول مالک تھا۔ ای گہما گہمی میں اسے ایک بہت ہی خوار کا میان چا ندی کا بنا ایک بہت ہی خوبصورت تلو رنظر آئی۔ سے آئی تک یک تنواز نہیں دیکھی تھی۔ تلوار کا میان چا ندی کا بنا ہوا تھا اور دستے پر لینٹی جو ہا ات جڑے ہوئے تھے۔ سے اپنے دل میں عبد کیا کہ جب و وفز اندے کر واپس آئے گا تور تموار ضرور فر میرے گا۔

" ذر س تعو رکی قیمت تو معلوماً رویا اس بر می بیایا

لیکن اسے کولی جواب نہیں مار اس پر بیب دم نکش ف ہو کہاں ایک سمح میں جب وہ تلوار کی طرف متوجہ تھا، وہ اپنی تمام جمع پونجی ہے محروم ہو چکا تھا۔ اس کا دل ڈو ہے لگا اور آئٹھول کے آ گے اندھیرا جھ گیا۔ وہ مڑ کر دیکھنے ہے تھیرار ہاتھا۔اے معلوم تھا کہ چیچھے کچھ پین تھا۔ وہ تلوار کو بی دیکھار ہا اور ہمت جمع کرتار ہا کہ چیجھے مڑ کر دیکھے سکے۔

عیاروں طرف اوگوں کا بہوس تھا۔ لوگ تب ہر ہے ہتھے۔ خرید وفر وخت کررہے تھے۔ غیر ہ نوس کھا تو ل کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی گر کہیں بھی اس کا عرب ساتھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یقین والا نے کی کوشش کی کہا ساتھی صرف لیجے بھر کے لیے اس سے پھڑ گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بہیں پر اس کا انتظار کر ہے گا۔ اس دوران ایک فیض مینار پر چڑھا ور اونچی تواز میں پچھ پکارنے لگا۔ تمام لوگ پہلے تو جھکے اور پھڑ مین پر ما تھ شیکنے لگا۔ اس سے فور ٹر بھو کر سب نے اپنی دکا نیمی بندیس اور گھروں کوروان ہو گئے۔ مورج فیرز مین پر ما تھ شیکنے لگا۔ اس سے فور ٹر بھو کر سب سے اپنی دکا نیمی بندیس اور گھروں کوروان ہو گئے۔ مورج وقت وہ ایک دوسرے براعظم پر موجود تھا۔ وہ ایک چروب ہو ہے گئے کی امریو تھی۔ آج جس موجود تھا۔ وہ ایک چروب سے ملئے کی امریو تھی۔ آج جس موجود تھا۔ وہ ایک ہو ایک اور براعظم پر تھا جہاں اسے اپنی سے سے بھر تھی۔ اس کے پاس اس کا زاوراہ تھا۔ اس کے پاس اتی رقم بھی کی زبان سے وہ بھر تھے۔ وہ ایک ور میان ہوگیا۔ کی زبان سے وہ بھر تھے۔ یہ سب بھر سورج ہوئے سے لئے کرغروب ہونے کے درمیان ہوگیا۔ کی زبان سے وہ بھونے کے درمیان ہوگیا۔ کی زبان سے وہ کو فوٹ سے بیس بھر تی تھیں تھی کہ وہ کھا ہوئے۔ یہ سب بھر تی تا جدی ہوگیا ہے۔

اس کا دل چاہا کہ وہ رو دے لیکن اوآئ تک اپنی بھیٹروں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ ہازاراس وقت ویران تھااور وہ گھر سے بہت دورتھ جہاں اسے کونی نہیں بہپی نتا تھا اس لیے وہ بی بھر کررویا۔ وہ اس لیے رویا کہ خدائے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی" اور خداخوابوں کی و نیا بیس رہنے والوں کوا یسے بی سزا و بتا ہے۔"اس نے سوجا۔

"جب میں چروا ہو تھا تو میں خوش تھا اور میرے ساتھی بھی جھے نوش ہوتے تھے۔ وہ جھے آتا دیکھتے سے تو میرا استقبال کرتے تھے۔ اور اب میں اواس اور تنبہ ہوں۔ میرا الوگول پرسے اعتبار اٹھ گیا ہے کیونکہ لوگول نے جھے دھوکا ویا ہے۔ جھے ان سب وگوں سے نفرت ہے جو اپنے فرزائے تک جنجنے میں کا میاب ہوئے کیونکہ میں اپنے فرزائے تک جنجنے میں کا میاب ہوئے کیونکہ میں اپنے فرزائے تک تبیع پہنچے میں کا میاب

اس نے اپناتھیلا کھوں کہ شریداس ٹن بیٹھ بچ ہو۔ تھیے ہیں اس کی کماب، جیکٹ اور دو پھر تھے۔وو پھر جو بوڑھے نے اسے دیے تھے۔ پھرول پر جب اس کی نظر پڑی تو اسے ایک کونداطمینان ہوا۔اس نے ان دو پھروں کے وض چے بھیڑیں دی تھیں۔ ووان پھروں کو بچ کرواہی کا ٹکٹ فریدسکتا تھا۔ "اب بیس زیادہ حقیط کا مظام ہ ہروں گا۔"اس ہے سوچ بیائیک ساحلی شہر ہے اوراس عربی کے بھول، ہر سامل شہر ہے اوراس عربی کے بقول، ہر سامل شہر کے لوگ چوراور شیرے ہوئے بیں۔اب اے احساس ہوا کہ قبوہ ٹانے کا مالک اتنا پریشان کیوں تھے۔وہ اے بتانے کی کھشش کرر ہاتھ کہاس کا ٹو وارد دوست نشیراہے۔

"میں دنیا کواپی آنکھ ہے دیکت ہوں۔ دنیا کا ہ<sup>شخص</sup> جھے اپنے جبیبا سیدھا سادھا لگتا ہے حالہ نکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔"

وہ پھرول پرا نگلیاں پھیرر ہاتھ۔وہ ان کی حرارت کومحسوس کرسکتا تھا۔اب یہی اس کا فزانہ تھ۔ان کو چھوٹ ہے اے اطمینان ملا۔ پھروں نے اے بوڑھے کی یادو ۔ دی۔ بوڑھے نے کہاتھ۔

"جبتم پیچھ کرنے کا مصم رادہ کر لوتو کا منات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدومیں مصروف ہوجوتی ہے۔"

وہ ہوڑھے کی ذہانت کو بھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں و دو بران بازار میں تنہا بہیٹا ہوا تھا۔ وہ بالکل مفلس تھا۔ پھراسے یا دولاتے تھے کہ اس کی ملاقات ایک بادش ہے ہو گئی جواس کے ماضی سے واقف تھا۔ "ان کانام" بوریم" اور" تھومیم" ہے اور یہ ہمیں نشانیوں کو پہی نئے میں مدددیں گے۔"لڑکے نے پھر اپنے تھلے میں رکھے اور ان کوآزہ نے کا فیصلہ کیا۔ ہوڑھے نے کہا تھا کہ اسے واضح سوال کرنا جو ہیے کہ وہ کیا معموم کرنا جا ہتا ہے۔

اس نے سوال کیا" کیا ہوز ہے آدمی ک وعاشیں بھی بھی میرے ساتھ ہیں؟"اس نے تھیدے میں ہاتھ ڈال کرا یک پھر نکالا ۔جواب ہاں میں تھا۔

"كو جھے مراخزاندل جائے گا؟"

اس نے تھیے میں ہاتھ ڈال کر پھرول کوٹٹو۔۔ قو دونوں پھرسوراخ ہے بنچے گر گئے۔لڑ کے کواب تک معلوم نہیں تھ کہ تھلے میں کوئی سوراخ بھی ہے۔

وہ نیچے جھک کر پوریم اورتھومیم کو ڈھونڈ نے نگا۔اس کے ساتھ ہی اس کے ذہمن میں ایک اور خیال آیا۔ "نث نیوں کو پہچے نتا سیکھو اور ان پرعمل کرو۔" بوڑھے نے کہا تھا۔" ایک اور نشانی" اس کے چبرے پر مسکرا ہٹتھی۔اس نے پتھرول کواٹھ یا اور تھیے میں رکھ ریا۔

اس نے سوراخ کورفو کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ پھر جب چاہیں گر سکتے تھے۔اس نے سوچا کہ پچھے سوال ایسے ہوتا ہے۔ سوال ایسے ہوتا ہے کہ دوا پی منزل سے بھٹک نہ جائے۔

اس نے در میں عہد کی کہ وہ ہے فیصیے خود کرے گا۔ پھرول نے اسے بتایا کہ بوڑھے آدمی کی وہ نیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ سے اس کا خود پر اعتاد بڑھ گیں۔ اس نے اپنا اردگرد نگاہ ڈالی۔ اسے ایسے لگا کہ بین ، نوس جگر نہیں ہیں جگر کی جگری ۔ آخراس نے اس کی تو ہمیشہ خواہش کی تھی۔ اگر وہ اسے ایسے لگا کہ بین ، نوس جگر نہیں ہیں جو نئے و سے چروا ہے ہے بھی زیادہ دیاد کھے چکا تھا۔ کاش ان کو بھی اس وہ جائے گا ان سے سرف وہ گفتے کی مسافت پر ایک با کل مختلف و نیا آباو ہے۔ اگر چراس کی بینی دیا س وقت ایک ویران بازار تھ میروہ س کا نظارہ اس وقت ہی کر چرفا تھا۔ جب سے بازر میں گئی ورگی گہما گہمی پرتھا۔

اس کے ساتھ ہی اسے تکوار کا خیر آیا۔ س خیر سے اسے تکلیف ہوئی گراس نے اس سے خوبصورت تکواراس نے اس سے خوبصورت تکواراس سے بل بھی دیکھی بھی نہیں تھی ۔ سے اب فیصد کرنا تھا کہ وہ ایک کشیرے کا ڈس ہواانسان ہے یا خزانے کی تلاش میں پھرنے وارمہم جو۔

" میں تحزائے کی تلاش میں نکلتے والمہم جو ہوں۔"اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔



کسی نے اے گہری نیند سے جگایا تو اسے معلوم ہو کہوہ نیج بازار ہی سوئیا تھااوراب بازار کی گہما گہمی لوٹ ربی تھی۔اس نے اپنی بھیٹروں کے لیے روٹر ونظر دوڑ الی تنب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نتی و تیامیس ہے لیکن افسوں کی بجائے خوثی کا احساس اس پر چھایا ہوا تھا۔

اسے بھیڑوں کے سے چارے ور پانی کی تاشیں مارامارا بھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسپنے خزانے کی خرورت نہیں تھی۔ وہ اسپنے خزانے کی تاش میں جاسکا تھ س کی جیب میں بھوٹی کوزی بھی نہیں تھی۔ گراس کے پاس اعتماد کی دولت تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے چہرے ہے انداز و کرسکتا تھا کہ وہ پنی منزل کے قریب ہیں یا دور۔ بہت ہی آس ن تھا گراس ہے قبل اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔

اس نے گذشتہ رت فیصد کیاتھا کہ وہ بھی سی طرح کامہم جو ہے گا جن کی کہانیاں اس نے کتا بول پڑھی تھیں۔ اس نے '' ہستہ آہستہ ہازار میں چین شرو ل کیا۔ دکا ندارا پنی اپنی دکا نیں سجانے میں مصروف بچے۔ وہ ایک مٹھائی و سے کی دکان سجانے میں مددَ سرنے نگا۔ مٹھائی واسے نے مسکرا کراس کی طرف و یکھا۔ اس کے چبرے پربھی مسکراہٹ تھی اور طر نہیت تھی۔ وہ جانتا تھ کدرندگی کیا ہے۔ مٹھائی واسے کی مسکراہٹ نے اسے بوڑھے کی یاود لانی۔ یہ مٹھائی وال س لیے مٹھائی نہیں بنار ہا کہ وہ کسی تا جرکی بیٹی سے شاوی کرسکے بلکہ اس لیے مٹھائی بنار ہا تھا کیونکہ اسے بیکا میں نہ تھے۔ سی سیاس کے چبرے پر طمانیت ہے اس نے سوجا۔ جب مٹھائی واسے کی دکان تج گئی تو اس نے نر کے کو کھائے کے لیے مٹھائی وی جواس نے شکر ہے کے مہاتھ قبول کرلی اور اپنی راویر گامزن ہوگیا۔

چلتے چلتے اے احساس ہو کہا یک " دمی عمر لی بوں رہ تھا جبکہ دوسرا آ دمی ہسپانوی میں جواب دے رہا تھ ۔ جبکہ دونوں ایک دوسرے کامفہوم سمجھ رہے تھے۔

"اس کا مطلب ہے کہ یک ایس ایس ایس ہی ہے جس کا انتہار لفاظ پرنہیں ہے۔"اس نے سوچا۔
اس بات کا تجربہ وہ اس سے تبل بھیٹر وں ہے س تھ بھی کر چکا تھا۔ اور اب وہی تجربہ انسانوں سے ورمیون ہوا۔ وہ ہر قدم پر ایک نی چیز سیکھ رہا تھا۔ ن میں سے بچھ ہاتوں کا تجربہ وہ اس سے بل بھی کر چکا تھا۔ گر تب اے اس کا اور اک نہیں تھا۔ اے ان چیز وال کا عاد کی ہوچکا تھا۔
موچکا تھا۔

"اگر میں بیاز بان سیکھ وال جس کا انتھا را غاظ پر نہیں ہے تو میں پوری دنیا کو بجھ سکتا ہول۔" مطمئن اور پرسکون ،اس نے تا نجیر کی طیوں میں شہلنے کا اراد و کیا۔اس طرح وہ نشانیوں کا مشاہدہ کرسکتا تھا۔گر اس نے ہے صبر کی ضرورت تھی اور پھر چروا ہے سے زیادہ صبر کون کرسکتا ہے۔اس نے جو پچھ بھیٹروں کے سرتھ سیکھا تھا اس کا اطلاق ایک ٹی جگہ پر کیا جاساتی تھا۔

" تمام چیزیں اصل میں ایک ہیں۔" بوڑھے بادشاہ نے اسے بتایا تھا۔



کرش فروش آج بھی ای پریٹی نی کے سہتھ جا گاجوروز کامعمول تھی۔ وہ اس جگہ پر گذشتہ تمیں سال سے روہ رہ اس فروش آج بھی ای پریٹی جہاں گا بھوں کا گزر کم وہیش بی جوتا تھا۔ اس کوصرف ایک کام آتا تھا۔ کرشل کی پہچان اور خرید وفر وخت ۔

اس کا کار دیا رکبھی عرون پر تھا، س کی دہان کی شہرت دور دور تک تھی۔اوراس کے گا ہکوں میں عرب



تا جر ، فرانسیسی اور برط نوی ، ہرین ارضیات اور جرمن نو جی ہوتے تھے۔ تب سب پچھے بہت اچھا لگتا تھاوروہ بہت جیدامیر ہونے کا خواب دیکھتا تھا۔

گروفت کے ساتھ تا نجیر بھی بدر گیا۔ نزد کی شہر سیون اتن تیزی سے پھیوا کہتا نجیر کی روفقیں ما ند پڑ گئیں۔ اکثر دکا ندارول نے اپنے کا روب سے شہر میں منتقل کر لیے۔ اب گا بک پہرٹری پرواقع خال خال
دکا نول میں جھا نکنے سے بازار سے خریداری کرنے کو ترجیح ویتے تھے۔ لیکن کرشل فروش کے پاس کوئی دوسرا
راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے تمیں سال اس کا روبار میں گزار سے تھا دروہ کسی دوسر سے کا روبار
سے بالکل ناواقف تھا۔ دراب کا روبار بدلن بعیداز تیاس میں تھا۔ اس کی شیح دوگول کود کیکھتے ہوئے گزرتی تھی،
سے سالوں سے اس کامعمول تھ دراب تو اے اوٹوں کے گزرنے کے اوقات بھی از برہوگئے تھے۔ دو پہر کے
سے سالوں سے اس کامعمول تھ دراب تو اے اوٹوں کے گزرنے کے اوقات بھی از برہوگئے تھے۔ دو پہر کے
تجربے کارنگا ہیں کہتی تھیں داخل ہوا۔ ہوس سے دہ کی کھاتے پیتے گھرانے کا فردلگتا تھا مگر اس کی



د کان میں گے ایک کتبہ ہے اندازہ ہوتاتھ کہ د کا ندارایک ہے زید دہ زبانیں بول سکتاتھا۔ " میں کرسٹل صاف کرنے میں "پ کی مدہ کرسکتا ہوں۔" ٹر کے نے کا ؤنٹر پر موجو وقتی ہے کہا۔ " اس حالت میں پیشاید گا اکول کے لیے زیادہ کشش کا ہاعث ند ہول۔" وکا ندار نے خالی خالی نظروں سے ٹر کے کی حرف ویکھ۔" تم مجھے بدلے میں پچھ کھانے کے لیے ے دینا۔"

د کا نداراب بھی خاموش تھا۔لگتہ تھا کہ سی فیصلہ تک پہنچنے کی کوشش کرر ہا ہے۔

لڑے نے سوچ کہ ہے اس صحرا ہیں جیکٹ کی فی ان س ضروت نہیں تھی لہندا ہے وہ کرشل صاف کرنے کے لیے استعمال کرسکتہ تھا۔ اس نے تھیے ہے جیکٹ کان اور کرشل صاف کرنا شروع کر دیے۔ آ دیھے گھنے ہیں اس نے دکان میں موجود زیادہ ترکش چیکا دیا۔

ابھی اس نے کام شروع بی کیا تھ کہ دوگا بک دکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے کرسل خریدا۔ جب وہ کام سے فارغ ہوا تو دکاند رنے اسے کھانے کے سے پنے ساتھ چینے کو کہا۔ انہوں نے دکان بند کی

اورنزد کی جول پر چھے گئے۔

"صرف کھ نے ہے ہے کہا۔" قرآ ن میں تلقین کرتا ہے کہ ہم جھوکول کو کھا تھی"

" تو پھرتم نے مجھے کا مرم نے کی اجازت کیوں دی؟" ٹر کے نے استفسار کیا۔

" کیونکر آس گند تھ درہموونوں و پنا ہے ذاہوں کو صفافی بھی مطلوب تھی۔" تا جرنے جواب ویا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو د کا ندار ہوں

" تمہارے آئے کے بعد آج میر ک دکان میں دوگا کہ سے یہ لیک ٹیک شکون ہے۔ میری خواہش ہے کہتم میر کی دکان میں کام کرو۔"

" وگ نشانیول کا بہت زیادہ فر سرت ہیں۔" ٹرنے نے سوچ " سیکن شاید انہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کہدرہے ہیں۔"

" کیاتم میری دکان پرکام کروٹ ؟ "تا جرنے اس سے ستف رکیا یہ

" بیں آئے کا بورون اور بوری رہت تمہاری دکان پر کام کروں گا اور تمہاری دکان کی ہرایک چیز جپکا دول گا۔معاوضے بیل مجھےمصرج نے ۔ ہے! دراو جو ہے۔" مڑ کے نے جواب دیا۔

د کا ندار ہے سہ ختہ بنس پڑا۔" اُ سرتم میری دکان میں ایک سال بھی کام کرواوراس کے عدوہ میں تہمیں دکان میں فروخت ہوئے وال ہر چیز پر ہمیشن بھی دوں تو پھر بھی مصر جانے کا زادِ راہ پورانہیں ہوسکتا۔مصر یہاں سے بزاروں میل دورے اور درمین میں میں آب وق صحر ہے۔"

ایک محے کے لیےا سے اگا جیسے ہر چیے سائن ہو کی ہو۔

فض میں گیر سنانا تھا۔

يا زارسنسان تھا۔

کوئی امید شبیں۔

كو ئى مېم جو ئى نېيىں۔

نە بوڑ ھاشہنشاہ اور نە بى منز پ كا كو كى نڭ ل \_

نەتخزاندادر نەبى اېرامەمصر

د کا ندار کی بات میں جیسے جاد و سے الفاظ تھے جن سے ادا ہوتے ہی سب پچھ ما ئب ہو گیا ہو۔

و نیاجیسے ساکن سوکی ہو۔ایباشایداس ہے تھا کیہ وخوداداس تھا۔

س نے خال خال انظروں سے کینے کے درو زیسے باہر دیکھا۔ اسے مگناتھا کہ اس کی روح ابھی پرواز کرجائے گی اورسب پچھاس کیے تم ہوجائے گا۔

د کا ندار تجسس ے اڑ کے کی طرف د کھے رہا تھا۔

اس کی آنکھوں کی تمام چیک جواس نے شن دیکھی تھی نا ب ہو چکی تھی۔اورووہ پول تھا۔ " ہیں تہہیں اتن میں وضد دیسکان ہوں کہتم اپنے ملک و بس جاسکو۔" دکا ندار بولا۔ لڑکا خاموش تھا۔ وواٹھا ،اپ آپٹر ٹے تھیک کے ،ورتھیلااٹھا پو۔" ہیں کام کروں گا۔" " مجھے آتی رقم جا ہے کہ میں آجھ بھیٹری فریدسکوں۔"



لڑے کو کرشل کی دکان پر کام کرتے ہوئے ایک وہ سے زائد کا عرصہ بیت گیا تھا۔ بیکام اس کی طبیعت سے مطابقت بیش رکھتا تھا۔ وہ کا ندار ہر وفت ٹو آتا تھا کہ وہ مرش کوا حتیاط سے اٹھائے کہیں کہ وہ ٹوٹ شہیعت سے مطابقت کو بیٹوک جھوگ اچھی نہیں گئی تھی۔ شہجائے اورلڑے کو بیٹوک جھوگ اچھی نہیں گئی تھی۔

وہ اس کام ہے اس لیے چپا ہوا تھ کہ کا ندار کا رہ بیاس کے ساتھ اچھ تھا اور وہ ٹرکے کوسامان کی فروخت پر معقول کمیشن بھی ، یتا تھا۔ اس نے اب تک پھھ تھی انداز کرلی تھی۔ اس نے انداز و گایا کہ اگر وہ اس خوات کام مرتار ہا قالیک سال میں وہ تی تم جمل کرلے کہ وہ تھے بھیٹر میں فرید سنے۔

"ہمیں کرشل کے لیے ایک تنوئیس بنانا جا ہے۔" سے دکا ثدار ہے کہا" ہم بیشوکیس دکان کے باہررکھیں گے۔" میں خوجہ ہوں گے۔" باہررکھیں گے اس طرح گا مک دور ہے ہی کرشل دیکھے کروکان کی طرف متوجہ ہوں گے۔" "اس نے قبل میں نے بہجی کرشل دکان کے باہر نہیں رکھااس طرح اس کے ٹو میٹے کا خدشہ رہتا ہے۔"

د کا تداریئے جواب دیا۔

" جب بیں اپنی بھیڑیں چر گاہ بیں ہے کرج تا تھ تو اس بات کا خدشہ موجود رہتا تھ کہ کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کو اٹھا کر لے جائے۔ یا پھر کوئی بھیڑو ریائے بیں یار پڑجائے اور مرجائے۔ یا اسے کوئی سانپ وس لے۔لیکن دنیا اسی طرح ہی روال دوال ہے"۔ وکائدارکوئی جواب دیئے گی بج ئے گا بہد کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلاس پیند کررہا تھ آج کل اس کا کاروبارعروج پرتھا۔ایسے لگنا تھ کہ جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہوں جب اس کی دکان مرکز نگاہ ہوا کرتی تھی۔ "کاروبار جی بہت بہتری ہوئی ہے۔" دکاندار نے گا بک سے فارغ ہونے کے بعدلا کے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"میری کمائی کافی اچھی ہے اور امید ہے کہتم بھی بہت جلدا پنار یوڑ بناتے بیس کامیاب ہو جاؤ گے اس ہے زیاد و کی طلب اچھی نہیں ہے۔"

" سكن جميل شانيول كوم يجيا نناحيا ہے۔" لڑئے نے بے ساخت كہا۔

پھرائے۔افسوں ہوا کہ اس نے ایس آیوں کہ آیوندہ کا ندارتو کبھی بوڑھے بادش ہے من بی نہیں تھ۔

"اے مطابقت کا اصول ہے جی ایونکہ زندگ کا میابی جس تمہاری ساتھی بنا جا ہتی ہے۔ "بوڑھے بادشاہ نے بتایا تھا۔ و کا ندار بوڑھے باشاہ ہے نہ سفنے کے باوجو دلا کے کی باتیں مجھ سکتا تھا۔ آخرلا کے کی اس کی دکان میں آمد بھی تو دکا ندار کے لیے بڈات خود ایک نیک شکون تھا۔ ہرگز رقے دان کے ساتھ اس کی آمد نی میں بہتری ہورہی تھی ۔ائے بھی ماران میں زواتھ کہ اس نے لڑے کو ملازمت کیوں دی۔ وہ لڑکے کو ستخواہ کے معاوہ معقوں کمیشن بھی دیت تھی تا کہ وہ جمدا بنار بوڑ بن سکے۔

"تم ابرام مصر کیول جان چاہتے ہو" اس نے شوکیس کا سوال کی ٹالنے کے لیے بات کا رخ بدلتے ہوئے لائے سے پوچھا" کیونکہ میں نے ان کی بہت تحریف ٹی ہے۔"لڑ کا بولا۔وہ دکا ندار ہے اپنے خواب کے متعلق کوئی ذکر نہیں کرنا جا بتا تھ ۔ اور و سے بھی اب خزانہ بھی اس کے سیے تلخ یا دے زیادہ پھھ بیس تھا۔ اوراے دہرانا ایک تکلیف وہ امریخہ۔

"میرانہیں خیال کہ کو کی عقلندا نسان صرف اہم ام مصر کود کھنے کے لیے استے بڑھے صحرا کوعبود کرتا پہند کرے گا۔" دکا ندار نے جواب دیا" ام ام پھر ول کا ایک ڈھیر میں جوتم بھی اپنے گھرکے محن میں بناسکتے ہو۔" " ہال جسے سیاحت کا شوق نہ جو وہ ہا اکل ایسانہیں کرسکتا۔"

اوروہ دکان میں داخل ہو نیوا لے گا کہ کی طرف متوجہ ہوگی۔

" مجھے تبدیلی شایدراس نہیں آئی ۔" د کا ندر نے اگلے روز کہا۔

" سامنے کی دکان کا ما مک حسن شاید خریداری میں تنطی بھی کرے تو کاروبار کے جم کی وجہ ہے اسے کوئی ق تل ذکر فرق نبیس پڑے گا۔ گرجمیس شاید پڑ غلطی کا خمیاز ہ بھگتنا پڑے گا۔"اس کی بات میں وزن تھا۔ "کیکن تم شوکیس بنانا کیوں جا ہے ہو؟" د کا ندا رہے ، پنی یات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ " کیونکہ میں جیدا زجلدا پنار یوز تکمل کرنا جا ہتا ہول۔" ٹرے نے جواب دیا۔

"جب قسمت ہمارے ساتھ ہوتو ہمیں اس کا پورا پوار ف ئدہ اٹھانا جا ہے ٹا یدیمی مطابقت کا اصول ہے۔" اس نے اپنی بات جاری رکھی۔

" ہمارے نبی سائیز نے ہماری رہنم نُی کے سے ایک کتاب اور اپنی سنت چھوڑی ہے۔ " وکا ندار نے خاموثی کوتو ژتے ہوئے کہا۔

"اورجمیں اپنی زندگی میں صرف پانچ ارکان کو بوار کرنا ہے۔ سب سے اوں تو بیہ ہے کہ ہم اللہ کی ورد وحدانیت پرایمان لائیں۔ پانچ وفت کی نم زپڑھیں۔ رمض ن کے مہینے میں روز ہے رکھیں۔ غیر بیول کی مدو کے لیے زکو قادیں۔ "اس نے تھوڑا تو قف کیا۔ ٹرکااس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسود کھے سکتا تھا جو پیغمبر کے لیے زکو قادیں۔ "اس نے تھے۔ وہ کیک ہے مسلمان تھا اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔

"اوریا نیجوال رکن کیا ہے۔"لڑ کے کا تجسس بڑھ رہاتھ۔ " وودن قبل تم نے کہاتھ کہ جھے شاید سفر کا شوق نہیں ہے۔" دکا ندار بولا "اسلام کا پانچوال رکن حج ہے۔ ہرمسمہ ن پر فرض ہے کہ ووا پنی زندگی میں ایک ہار مکہ مکر مدمیں خدا گھرکی زیادت کرے۔"

" مکہ تو مصرے بھی آ گے ہے۔ جوانی میں صرف میری کیے خواہش تھی کہ کی طرح اتنا پیر جمع کرلول کہ اپنا کاروبارکرسکوں اس طرح میں جج کے لیے رویہ جمع کریتا اور میری غیر موجود گی میں میرے خاندان کی گزراوقات کا بندوست بھی ہو جاتا۔ جب میرا کاروبار جم گیا تو جھے ایسا کوئی آ دمی نہیں مل سکا جس کے حوالے میں اپنی دکان کر دیتا اور خود تج کے ہیے روانہ ہو جاتا۔ س دوران کی قافلے میری دکان کے سامنے ہے گزرے ، ان میں ہے کچھلوگ تو ، لدار تھے جوائے قافلے میں ملاز مین کی فوج کے سے کوجار ہے تھے۔ لیکن اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی تھی۔ تمام عاز مین جج خوش ہوتے تھے۔ ایک موجی بھی جج پر گیا تھا۔ والیسی پر اس نے بتایا کہ اس صحرا کوجور کرنے میں اسے ایک سال مگائیکن اسے آئی بھی تھک فہیں ہوئی تھی۔ ثقانے والیسی بر اس نے بتایا کہ اس صحرا کوجور کرنے میں اسے ایک سال مگائیکن اسے آئی بھی تھک فہیں ہوئی جس میں دوز مرہ کے کامول کے لیے جینے کے دوران ہوتی تھی۔ "تو آ ہے اب تج پر کیوں نہیں جوتے ''ٹر کے نے استفسار کیا۔

"بید مکہ جانے کی خواہش ہی ہے جو مجھے زند ور بنے کا حوصد ویتی ہے۔ ورنداس میک نیت ، ریک میں رکھے ہوئے۔ اگر میرا مکہ جانے کا رکھے ہوئے۔ اگر میرا مکہ جانے کا خواب تو ایس میں نوجے ہوئے۔ اگر میرا مکہ جانے کا خواب بورا ہو گیا تو چھے اب تک مار چکے ہوئے۔ اگر میرا مکہ جانے کا خواب بورا ہو گیا تو چھرزندگی میں اور کوئی میر ہاتی نہیں ہوگی جس سے مہارے میں زندہ رہوں گا۔" تاجر نے جواب دیا۔

"تم بھی اپن ریوڑ بنانے اور ہم اسم معرتک جانے کا خواب دیکھتے ہو۔ گر بھی میں اور تم میں فرق ہیہ کہ کہ آپ خواب کو چواب کو چواب کو پر کرنا چا ہتا ہوں۔ میں کئی دفعہ اپنے آپ کوچھ تم تصور میں صحر حبور کرتے و کیھے چا ہوں۔ خداکے گھر میں بخر اسود کے سامنے اپنے آپ کوموجو دیا تاہوں و رخداکے گھر میں بخر اسود کے سامنے اپنے آپ کوموجو دیا تاہوں و رخداکے گھر کا طواف کرتا ہوں ۔ لیکن یہ سب صرف نصور ہے میں ہوتا ہے۔ میں سے محصوس کرتا ہوں کہ میرے جانے واسے میرے ساتھ جیں ، کوئی و کیس کوئی آگے ہوتا ہے اور کوئی عقب میں ۔ میں صرف تصورات کی و نیا میں پنے خو ب کی تجبیر و کیسا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں۔ "
میں ۔ میں صرف تصورات کی و نیا میں بنانے کی اجازت و دوی۔ ہر کسی کے نصیب میں خواب کی تعبیرا تنی اسی روز اس نے لائے کوشو کیس بنانے کی اجازت و دوی۔ ہر کسی کے نصیب میں خواب کی تعبیرا تنی



شوکیس نے واقعی گا ہکوں کو متوجہ کیا ور وہ ہے عرصہ میں دکان کی تعد فی گئی گنا ہڑھ گئی۔ لڑکے نے حساب لگایا کہ مزید چھ مہ کا مکرنے کے بعد وہ نہ صرف چین جانے کے قابل ہوجائے گا بلکہ پہلے ہے دوگئی محصر ہیں جسے کے قابل ہوجائے گا بلکہ پہلے ہے دوگئی محصر ہیں جسے خربی ہمی خرید سکے گا۔ اس طرح ایک سال ہے بھی کم عرصے میں نہ صرف اپنار پوڑ دگانا کر چکا ہوگا بلکہ عربی ہوگا کہ عربی ہوگا کہ عربی کے ماتھ کا روبار کر سکے گا۔

اس ون کے بعد اس نے " وریم اور تھو میم" کو بھی بھی استعمال نہیں کیا تھا شاید اس لیے کہ اہم اسم مصر اب اس کے سے می طرح کا خواب تھ جسید جی پر جانا دکا ندار کا ایک خواب تھا۔ اب اس کے سے می طرح کا خواب تھ جسید جی پر جانا دکا ندار کا ایک خواب تھا۔ اب وہ کا روبار میں لطف محسوس کرتا تھا اور چشم تصور میں اپنے " پ کو طرف کی بر رہی فاتی کی طرح و کیا تھا۔

" آ دمی کو معلوم ہونا جی ہے کہ وہ کیا جیا ہتا ہے۔" وڑ ھے باوش ہے کہ تھا۔

" آ دمی کو معلوم ہونا جی ہے کہ وہ کیا جیا ہتا ہے۔" وڑ ھے باوش ہے تھا تھا۔

لڑکے کواب معلوم تھا کہ وہ کیا جی ہت ہے اور شب وروز اس سے حصوں کے لیے مصروف تھا۔ پر خزانے کے اور شب وروز اس سے حصوں کے لیے مصروف تھا۔ پر خزانے کے کواب معلوم تھا کہ وہ کہ یہ تا ہا ورشہ وروز اس سے حصوں کے لیے مصروف تھا۔ پر خزانے کے کواب معلوم تھا کہ وہ کہ ہے اور شب وروز اس سے حصوں کے لیے مصروف تھا۔ پر خزانے کے کواب معلوم تھا کہ وہ کہ ہی تھا۔

کا خواب بی تھا جواسے اس اجنبی زمین ہے اور اس کی مد قات ایک کئیر ہے ہے ہوئی اور اسی بہانہ وہ اس قابل ہوا کہ وہ ابنار ہوڑ دگئی کر سکے اور سرس بجھ میں اس کا پچھ خربی بھی خبیں ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ پر فخر تھا۔ اس نے سیکھ بھی بہت تجھ تھا شا ہر شل بی پہپی نہ اٹھ ظرسے ب نیاز گفتگو کافن اور نشانیول کی پہپیان۔ "اس بہاڑی پر چڑھنے کے جدر اس نہ بہت تھک جاتا ہے۔ کاش اس چونی پر کوئی قہوہ خانہ ہوتا تو مشکل جڑھائی کے بحد گرم قبرہ تھیں مناہ بتا۔" یہ شامٹر کے نبہاڑی پر ایک شخص کو کہتے سنا۔

اس نے اس نشانی کو پیچان لیا اور د کا ندار سے اس کا ذکر کیا۔

" مميس بيهال برقبوه مانه ككورنا جا ب-"

" يهال پر بهت سارے قبوہ خائے ميں ۔" دکا ندارے جواب دیا۔

" تگر ہم کرسٹل کی بیاییں میں قبو و پیٹی کریں گاور یہ یقینا کا اکوں کومتوجہ کرےگا۔اوراس طرح ہمارے کرسٹل کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے کہیں پڑھاتھا کہ نویصور تی مرد کی کمزروی ہے اور کرسٹل واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔"

و کاندار نے اس وقت کوئی جو بنتیں ہیں۔ شام ونمازے فارغ ہونے کے بعد جب س نے و کان بندگی تو لڑکے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ حقہ ہے۔

"تمہیں کس چیز کی ہوش ہے" و کا ندا رینے نے سے سواں کیا۔

"جیسا کے بیس نے پہنے بھی ذَریب تفایش دو ہارہ اینار وزینا نا چاہتا ہوں۔"لڑ کے نے جواب دیا۔ " میں کرشل نے ہارے میں وہ سب ہے جا بنا ہوں جو کہ ایک د کا ندار کومعلوم ہونا چاہے۔" د کا ندار نے چام میں ساگ کوکریدا اور پھر جتنے کا "ہر، کش میتے ہوئے وی۔

'' مجھے کرسٹل کی پیچان ہے اوراس کی خصوصیات بھی معلوم میں اگر ہم کرسٹل کے گلاس میں قہوہ ہیٹ کریں مجے تو ہمیں دکان کو بھی کھلا کرنا پڑے گا ہ رکچہ میراطرز زندگ بھی بالکل بدل جائے گا۔'' '' تو کی ساجیھانہیں ہے۔''

" میں اپنی زندگی ہے ہا کل مطمعین ہوں۔ تمہارے نے ہے قبل میں ضرور موچ کرتا تھا کہ میں نے اس جگہ پراپنی زندگی بر ہا دکر دی ہے۔ میر ہے ساتھ کا روہ رکر نے و ہے دوسری جگہ پر چیے گئے متصادران کا کا روہ رکبی بہت اچھا جارہ ہے۔ یہ سب مجمعے بہت ہایوس کرتا تھا۔ لیکن اب ہر چیز بدس کئی ہے۔ میں زیادہ تبد کی ہے اس نے گریز برس کئی ہے۔ میں زیادہ تبد کی ہے اس معلوم کہ بدنی ہوئی صورت میں میر رویہ کیسا ہوتا چاہیے میں اسے معمول کا عادی بن چکا ہوں کے جھے بیس معلوم کہ بدنی ہوئی صورت میں میر رویہ کیسا ہوتا چاہیے میں اسے معمول کا عادی بن چکا ہوں۔"

لا کے کو چھر جھے نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا کہے۔

دکاندار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا "تم اقعی میرے لیے خوش قسمتی لے کرآئے ہو۔ آئ جھے دہ ملاہے جو جھے سے کھو چکا تھ۔ اگر خوش قسمتی کو قبول نہ کیا جائے قاضد شدہوتا ہے کہ وہ برقسمتی میں بدل جاتی ہے۔ میں زندگی سے مزید کئی چیز کامتمنی نہیں موں۔ گرتم میرے اندرخوا ہش کو بیدار کرتے ہواور جھے نئی امید دلاتے ہو۔ اب جبکہ مجھے میں خوا ہش بیدار ہو چکی ہے اور میں امید کی نئی کرن و کھے سکتا ہوں اور میں محسوس کر سکتا ہوں کو رواز میں وسعت کی ہے۔ نہ تنہ شنی نش ہے۔ اب جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور اگر میں ایسانہیں کرتا تو یہ جھے و بار دوا ایس مایوی شی دھکیل دے گا۔"

" اچھائی تھا کہ میں نے طرفہ میں بیکری واے ہے بچھابھی کہنے ہے گریز کیا تھا۔" کڑ کے نے سوچا۔ دونوں حقہ چینے ہوئے ڈو ہے جو ہے سورٹ کا نظارہ کررہے تھے۔

فضامیں گہراسکوت تھا سوائے حقے کی گڑ گڑ اہٹ کے۔

ان کے درمیان تمام گفتگوم کی بیں ہوری تھی اور ٹر کے کوفخر تھا کہ بہت کم وقت بیں اس نے عربی پر عبور حاصل کر رہاتھ۔ ایک وہ وقت بھی تھا جہ ۔ آج عبور حاصل کر رہاتھ۔ ایک وہ وفت بھی تھا جب سے لگ تھا کہ وہ اپنی بھیٹر وں سے سب بچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ اس کی بھیٹر یں اسے عربی شہیں سکھ سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی شاید بہت می چیزیں ہیں جو بھیٹر یں اسے نہیں سکھا سکتی تھیں انگی زندگی کا مقصد تو صرف جا رہ اور یائی ہی ہے۔

" بھیٹریں مجھے پچھ ایس سکھار ہی تھیں بلکہ میں ان ہے سیکھ رہا تھا۔" اس نے سوچا

" كَلَتُوبِ ــ " وكا ندار نے سكوت تو ژا ـ

"اس کا کی مطلب ہے۔" اڑکے نے یو جھا۔

"اس كامطلب مجينے كے التحمہيں عرب ميں پيدا ہونا جا ہے تھا۔"

و کا ندار بولا" تمہاری زبان میں شایداس کا مطلب ہے" جوقسمت میں لکھا ہے۔"

اس نے جام کی آگ کو کر بدتے ہوئے اڑ کے کو جازے دی کدوہ کل سے کرشل کے گلاس میں قبوہ کی

سکتا ہے۔ مسترسمی بھی دریا کارخ موڑ نا ناممکن ہوتا ہے۔"



جب لوگ پہاڑی کی چوٹی پر ہنچے تو تھن کے آٹاران کے چیرول پرعیاں تھے لیکن وہ قبوہ خاند دیکھیرکر حیراں ہوئے ۔ قبوہ خانے بیل قبوہ کرشل کے گلہ سوں بیل چیش کیا جا تا تھا۔

" میری بیوی شیداس کا نصور بھی نہ کر سکے۔" ایک گا میک نے دوسرے سے کہا" آئ میرے گھر بیل مہمان آنے والے بیل بیل بھی ان کو کرشل کے گارسوں بیل قبوہ بیش کروں گا۔وہ بھی یقینا متاثر ہو گئے۔
" یقین قبوہ آگر کرشل بیل بیش کیا جو سے تو س کا علف دو بالہ ہوج تا ہے۔" دوسرے نے جواب دیا۔
بہت جد قبوہ فرائر کرشل بیل بیش کیا جو سے تہ بیل بیسی گئے۔ وگ کیئر تعداد بیل قبوہ فرانے بیل آنے گئے۔
اس کی دیکھ دیکھی بہاڑی براور بھی کئی قبوہ فانے کھل گئے۔ گراوگوں کی جو بھیئر اس قبوہ فانے پر رہتی تھی وہ
کسی اور کا مقدر نہیں تھی۔ وکا ند رکو قبوہ فانے بیل مزید کئی مد زمر کھنے پڑے۔ اس کی جائے کی درآ مدیل کئی ان اضافہ ہوگیا اور کرشل کی فروخت بھی اس رفتارے ترتی کر رہی تھی۔



لڑکا مجمع جد بیدار ہوگیا۔ آج اے تا نجیر میں آئے ہوئے گیارہ مہینے ہو گئے تھاس نے خاص آج کے وان کے سیع بیار ہمینے ہو گئے تھاس نے خاص آج کے وان کے سیع کی لباس خرید تھا۔ بیاب پہن کراس نے آستہ آستہ سیر ھیاں اثر ناشروع کیس۔شہر پراہمی تک ٹیند کا سکوت طاری تھا۔

وہ قبوہ خانے میں آیا اور پہلے ال نے کرشل کے گلائ میں قبوہ پیا۔ بھر قبوہ خانے کے درداز ہے میں بیٹے کر حقے کے چھوٹے جھوٹے کش لینے لگا۔ اوا پے چبرے پرتازہ ہوامحسوس کرسکتا تھا۔اس ہوامیں صحراکی میک رجی ہوئی تھی۔

وس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور قم کا بنڈل کال کرا سے غور سے ویکھنے نگا۔" اس قم سے میں 120 بھیٹرین فرید نے کے علاوہ وہ مذصر ف و پسی کا ٹکٹ لے سکتا تھا بلکہ افریقہ سے تنجارت کرئے کے لیے ور آمدی لائسنس بھی مے سکتہ ہول۔"اس نے موجو سیب بھھاس نے پچھلے گیارہ ماہ میں کمایا تھا۔

وہ دکا تدار کے بیدار ہوئے کا انتظار کرے اگا۔

جب د کا ندار آیا قود ہ فور نے ایب بیٹ ٹائن قبورے کا بیاد رقبو ہ خانے کے ایک کونے میں بیھے گئے۔ "آج میں جارہ ہول ۔" ٹر کے نے انکش ف کیا۔

"میرے پال آئی رقم ہے کہ ٹیس بنار ہوڑ بنا سکتا ہوں۔ اور آپ کے پال بھی آئی رقم ہے کہ آپ جج کے سے روانہ ہو سکتے ٹیں۔ "وکاندا رخا موثی ہے اس کی بات ان رہاتھا۔

> " کیا آپ مجھے اپنی و ما وال میں رخصت کریں گے۔" ٹینے نے دکا ندار سے سوال کیا۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔" ' نے نے پی مت جاری رکھی۔ وکا ندار مسلسل خاموش تھا اس نے گل سیمس مزید قبوہ نذیلہ ورپہلی بار ہویا

" مجھے واقعی تم پر فخر ہے۔ تم نے میرے کارو ہار تو بہت تر تی دی لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں مائییں جاؤل گا جس طرح ہے کہ مجھے معلوم سے کرتم ریو زنہیں بناہ گے۔"

" آپ ہے کس نے کہا ہے کہ بیٹن ریو دنہیں بنا اُس گا'''لٹر کے نے جیزت کا اظلمار کیا۔ " کا تو ب ۔" دکا ندا ریوں اور س نے ' کے واگر مرجوشی ہے پنی نیک تمنا ول کے سماتھ رخصت کیا۔



الڑے نے کمرے بیل ہو کہ بیاں ہو کہ بیاں ہوں با مدھ۔ جب ویہاں آیا تھ تو اس کے پاس صرف ایک تھیلا تھ جس میں ایک کتاب اور کید جیک تھی۔ آئ اس کے پاس تنا ساہان تھا کہ تین تھیلے بھر گئے ، جب وہ کمرے سے روانہ ہونے لگا تو اس کی نظر کو نے میں پڑے اپنے بوسیدہ تھیے پر پڑی۔ وہ اسے بالکل بھول چکا تھا۔ اس نے تھیلا اٹھ با اور اس میں سے جیکٹ کے ماتھ دو تھا۔ اس نے تھیلا اٹھ با اور اس میں سے جیکٹ کے کہا تھ دو تھر نگل کرفرش پر گر پڑے " بور بھی اور تھو میم" ن پھروں کو د کھے کراسے بوڑ ھا باوش ہیا وا آگی۔ اسے جرت ہوئی کہ وہ اتنا عرصہ اسے کیسے بھو ، رہ تھا۔ اس نے قریر ایک مارسے میں سے منت کی تا کہ اتنی رقم جمع کر سکے کہ فخر کے ساتھ وہین واپس جا سکے۔

" بھی بھی خواب دیکھنے سے کریز نہ کرتا۔" بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ اس نے " بوریم اور تھومیم" لوفرش سے اٹھالیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے بوڑھا

بادشاهاس ئے قریب ہی موجوہ ہو۔

ا کیے سال کی تخت محنت کے بعدا ب شاید افت '' تیا تھا کے دووا میں کا سفرا فتیا رکر سکے۔ '' میں والیس جا سر دوبار و ربوڑین دن گا ۔ باد حود س کے کے بھیٹروں کے ساتھ رو کر میں عربی نیمیں سکھ سکا تھا ، '''اس نے سوجا۔

"لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں نے شاہداس ہے بھی زیادہ اہم چیز سیکھی تھی ایک چیز جس کا استعمال میں نے دیارغیر میں اپنے قیام کے دوران مسلسل کیا۔ سی کی وجہ سے میں کرمٹس کے کاروہا رکوعروج پرلایا اوراسی کے زور پر ہی میں ایک کامیاب ور بے مثناں قبوہ خانہ بنائے میں بھی کامیاب ہوسکا۔

وہ چیز بھی " جذبہ" کام کے انجام دینے کی محبت اور اپنے مقصد کو جمیشہ پیش نظر رکھنا۔" تانجیر اب اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس نے اس اجنبی جگہ کو فتح کیا تھا۔اس طرح وہ جذیے اور گئرن ہے وولاری و نیا کو فتح کرنے کے قابل تھا۔

" جب تم بہتھ کرنے کا مُصم ارادہ کرلوق کا نات کی ہریشے اس کے حصول میں تمہاری مدد کے سے کوشال ہوجاتی ہے۔"اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یود گئے۔

پھرا سے خیاں آیا کہ بوڑھے بادش ہے مب بچھان جونے کے بارے میں تو ہجھ بھی نہیں کہا تھا اور شدہ کا حدفظر بھیے بوئے حوالے بارے میں۔ اور ندان وگول کے بارے میں پچھ بتایا تھا جو بہتو جانتے ہیں کدان کی منزل کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے مگر وہ اس کے حصول کے لیے بھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ اور یوڑھے بادش ہے نہاں کی منزل کیا ہے اور کہ تھے۔ اور بوڑھے بادش ہے نہاں میں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بتانا بھی بھول کیا تھا کہ اگر اس کے پاس اتی رقم ہو کہ وہ وہ بارہ ہے دوبارہ سے اہرام اپنے صحن میں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بتانا بھی بھول کیا تھا کہ اگر اس کے پاس اتی رقم ہو کہ وہ وہ بارہ ہے۔ رپوڑ خرید سے تواسے کیا کرتا جا ہے؟

لا کے نے تصیلا اٹھی یا اورا ہے اپنے سمان کے ستھ رکھ دیا۔ وہ سیر حیول ہے بیجے اتر ااور دکان میں چلا گیا دکا ندار دوغیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف تق اور کی وگ تہوہ خانے میں قہو ہے الطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ معمول ہے زیادہ گہر گہمی تھی۔ آج پہلی باراس نے غور ہے دیکھا تو ایسالگا کہ دکا ندار کے بالوں کارنگ ہوڑھے بوٹ ہے بالوں سے بالوں کارنگ ہوڑھے بوٹ ہے بالوں سے بالوں کارنگ ہوڑھے بوٹ ہے کہ اس مشحائی والے کی مسکراہ ہے جس ہے وہ تا نجیر میں پہلی بر ملا تھا۔ وہ بھی بوڑھے باوش ہی مسکراہ ہے جس سے وہ تا نجیر میں پہلی بر ملا تھا۔ وہ بھی جوڑھے باوش ہی کسس سے کوئی بھی ہوڑھے باوشاہ بوڑھا بادشاہ یہاں بھی اپنے نشان چھوڑگیا ہواور یہ بھی حقیقت تھی کان سب میں ہے کوئی بھی ہوڑھے باوشاہ ہے نشان جوڑھا ہے جوا بی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جوا بی

منزل کی تلاش کی جنبچو کرتے ہیں۔

اس نے رخصت ہوتے ہوں دکا ندار کوالودائ بھی ٹیس کہا۔وہ عام لوگوں کی طرح الودادی ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے آ لسونیس کال سکتا تھا اے اس جگہ کے چھوڑنے کا افسوس ہمیشہ رہے گااور یہال کے لوگ بھی یود آئیں گے۔

وہ آج اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوں کر رہاتھ اس طرح جیسے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ پوری و نیافتح کر سکھے۔ "میں واپس اپنے وطن جاوں گا اور اپنار بوڑیناؤں گا۔" اس نے اپنے آپ سے کہیا۔

مگروہ اپنے س فیصے ہے مطمئن نہیں تھ۔ اس نے یک ساں تک بخت محنت کی تھی تا کہ اپنے خواب کی تعییر ڈھونڈ سکے اور آئ ہر کزر نے والے لیجے کے سرتھ اس کا خواب اس کے لیے اہمیت کھور ہا تھا۔ ایس شاید اس لیے تھا کہ بیاں کا خواب تھا ہی نہیں۔" سے معلوم کہ: کا تدار کی طرح اپنے خواب کی تھیل کے لیے مکہ جانے ہے تن مزندگی اس خواب کی تعمیل کے لیے مکہ جانے ہے تن مزندگی اس خواب کی تعمیر کے انتظار میں گزارنا بہتر ہے۔"

اس نے اپ آپ کوسلی ویتے ہوئے کہا۔

لیکن جیسے بی اس نے بے خیالی میں پنا ہاتھ تھیے میں ڈالا تو "یوریم اور تھومیم" اس کے ہتھ میں آگئے۔اور جیسے بی اس کا ہتھ پتھر و ں سے حچو ،ا سے یہ لگا جیسے بوڑھے بادشاہ کی تمام تر توانا ئیاں اس میں منتقل ہوگئی ہوں۔

" محض ایک الفاق تھا یا نشانی۔" الرکے نے سوچا۔

وہ چلتے چلتے اس قبوہ خانے میں پہنچ گیر جہاں وہ پہنے رور آیا تھا آج یہاں کوئی لیٹرانہیں تھا۔لیکن قبوہ خانے کے مالک نے اے مسکراہٹ کے ساتھ قبو و پیش کیا۔

" میں اگر جا ہوں توا ہے مک اس جاست ہوں اس ہیں ہوں اور ہے ہے کا موقعہ دو بارہ ندال سکے۔ بوڑ ھے نے سونے کی کر ابھی تک یا د ہیں۔ گرش یہ مجھے ہم اس مصرتک ج نے کا موقعہ دو بارہ ندال سکے۔ بوڑ ھے نے سونے کی زرہ بھی ہم تھا۔ وہ واقعی بادش ہ تھا۔ ایک دا تا بادشاہ۔ "
زرہ بھی ہینی رکھی تھی اور اسے میر ہے ، اس کے بارے میں بھی علم تھا۔ وہ واقعی بادش ہ تھا۔ ایک دا تا بادشاہ۔ "
اس نے سوچ انداس کے پہاڑ صرف دو گھنے کے فاصلے پر شے لیکن اہم ام محرتک پہنچ کے لیے ایک طویل صحراعبور کرنا ضروری تھا لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی تو تھ ، اس نے دل میں سوچ " کہ میں اپنی منزل سے دو گھنے مزید قریب ہوگی ہول۔ "

یہ علیحد وبات ہے کہ بید و گھنٹے پھیل کر یک سال پرمحیط ہوگئے تھے۔ لیکن اب اس بات سے زیاد وفرق مہیں پڑتا تھا۔ " میں ریوز اس سے لین جو ہت ہوں کہ گلہ ہوئی میرے لیے ایک آ زمودہ کا م ہے۔ بھیزیں میرے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ اجنبی نہیں جو ہت ہوں کہ گلہ ہوئی میرے ایس اجنبی نہیں جب کہ مجھے نہیں معلوں کہ صحر کا سفر کیسا ہوتا ہے اور صحر اانسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے ایک انجانی چیز کا خوف؟"اس نے دل میں سوجا۔

لیکن یکدم اس پرمسرت کا انجا ناساا صاس طاری ہوگیا۔

" میں جب جا ہوں ریوڑ خرید سکت ہوں یہ پھر کرسٹل کا کاروبارشروع کرسکتا ہوں۔ میں ایک دانا سے بھی ل چکا ہوں جس سے طنے کا شرف شایر بہت کم وگوں کو حاصل ہوا ہوگا۔ ورید کو کی معمولی ہات نہیں تھی۔" اس نے سوجیا قہو ہ جائے ہے تکلنے کے بعد بھی اس کے سوچنے کاعمل جاری تھا۔

ے بود آیا کہ کرشل فروش کو مال نیٹ والے ایک تاج کے قافے صحرائے بور بھی ماں لے کر جاتے ہے۔ اس نے " یور بھی ماں لے کر جاتے ہے۔ اس نے " یور بھی ورتھومیم" کو ہاتھ میں لیا۔ بیانہیں پھروں کی وجہ سے ہوا کہ وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔

" جب بھی کوئی اپنی منزل کی تابش میں کلتا ہے قرمیں بمیشداس کے ساتھ ہوتا ہوں۔"اسے بوڑھے بادش ہ کے اغد ظریو آئے۔اوراس ئے قدم دفا ندار کو مال پہنچائے والے تاجر کی دکان کی طرف اٹھنے لگے۔



انگریز ایک نیخ پر جیفا ہوا تھ۔ ماحول میں جانوروں کے پینے، گھ س اور مٹی کی فی جلی ہوئی تھی۔

یہ احاط گودا سبھی تھ اور جانوروں کا ہاڑے تھی۔" میں ہے کبھی سو جا بھی نہیں تھ کہ میں ایک خلیظ جگہ پر آؤں گا"
انگریز نے کتاب کی ورتی گروانی کرتے ہوئے سو جا۔" میں نے وس سال انگلینڈی بہترین یو نیورسٹیوں میں
علم کیمیا پڑھا ہے اور آج میں اس ہاڑے میں ہوں۔"

لیکن اس کی قسمت میں بیر سفر ہی طرح کھا ہوا تھا اے بھی نشانیوں پراعتقا دتھا۔اس کی تمام زندگی ایک حال کے گردمحیط تھی۔ وہ و نیا کے حلائی کے گردمحیط تھی۔ کی زبان کی حلائی جو بوری کا کتاب کی زبان ہو۔اس نے پہلے اسپر انتو کی دوہ و نیا کے تمام غدا ہو کے برے میں بھی اچھی سدھ بدھ رکھتا تھا۔ کیان ابھی تک وہ کیمیا گرنہیں بن سکا تھا،اس نے کی اہم سوا ، ت کے جو ابات تو حلائی کر لیے تھے کیئن کچھ کرھے ہاں کا علم ایک نقطے پر آ کردک گیا تھے۔ جہاں ہے آگے برجے کا داستہ اسے نیس کی رہے تھا۔ اس نے ایک کیمیا گر سے تعلقات بھی برھانے کی کوشش کی مگر ہے سود۔

کیمیا گردرصل بہت ہی مجیب طبیعت ئے ہاکہ ہوتے ہیں۔خود غرض اور حاسداور علم کواپنی ذات تک محدود رکھنے و ہے۔ یہ بھی کولی بزی ہات نہیں ہے کہ ن ئے پاس علم ہی ند ہو وہ اسم اعظم جو ہر شے کو سونے میں مدر دسے۔ وروہ پی کی مسمی کو چھپارہے ہول۔ وہ اپنے باپ کی طرف سے تر کے میں ملنے والی جا کداد کا بیشتر حصہ بہنے ہی خرین مرحی کے قا۔ سانے وی کی تم میزی ایسریریاں چھان ماریں اور علم کیمیا پر دستیاب تمام کتب کا مطالعہ کریکا تھا۔

ایک کتاب میں اس نے پڑھا کے ٹی سا بہا ایک مشہور حرب کیمیا گرکا گر رپورپ ہے ہوا۔ اس کی عمر دوسوس سے زید ہتھی اور اس نے پاس ایس مطعم تھا جو تن م اشیاء کوسونے میں بدلنے کی املیت رکھتا تھا۔ انگر بڑکو بیا بہا فی بہت متاثر کن گئی تھی کیمن اوا سے ایک افسا وی کر دور سے زیاد و ہمیت نہیں ویتا تھا۔ پھر اس کی ملاتھ ت اپنے ایک پر نے دوست سے ہولی جو گئی س مصر کے صحرا میں آٹار قدیمہ کی تعدش میں مصر کے صحرا میں آٹار قدیمہ کی تعدش میں مصروف رہاتھ اس کے پاس جرت انگیز

" وونخستان العبوع مين رہتا ہے۔"اس کے دوست نے بتایا۔

"اوراوگ کہتے ہیں اس کی عمرا ہوں ں ہے وروہ ہے شئے وسونے میں بدلنے کافن جانتا ہے۔" انگریز اس سئے انکشاف پر بہت مسر ورتھا۔اس نے مد زمت سے استعفی دیا۔اپٹی اہم کتب کوماتھ لیا اور آج وہ یہاں بد بودار ہاڑے میں صحرا کے سفر پر روائہ ہوئے کے لیے تیار ہیشاتھ۔

ہاڑے کے باہرایک بہت ہڑ تافید سفر ہے رونہ ہوئے کے ہیے تیار تھا۔ اس قافلے نے نخلتان معبوم ہے گزر کرجانا تھا۔

ایک عرب نوجو ن جس نے مندھوں پرس مان تھ رکھاتھ ہاڑے میں داخل ہوااور انگریز سے سدم لیا۔ "تم کہاں جارہے ہو۔" نوجوان عرب نے بوچھا۔

" میں بھی صحرا نورد ہوں۔" انگریز ئے ترثی سے جو ب دیا۔ وہ گفتگو سے زیادہ کتاب پڑھنے میں دلچیسی رکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ الفدو مین نینے سے پہلے اپنے علم کو دہرالے۔اس کا خیال تھا کہ عرب سیمیا گرا ہے اپناش گروبزائے سے پہلے اس کا امتحان لےگا۔

نوجوان عرب نے بھی ایک کتاب نکاں ورپڑھنے لگاریا کتاب ہسپانوی زبان میں تھی۔ برجانوی بھی ہسپانوی زبان جانتا تھا۔ ہے خوشی ہوئی کدراستے میں کوئی تو ہوگا جس سے وہ مسمانی

## 



" بہت ہی عجیب" لڑ کا ہو ، ۔ وہ " تاب ہے" ماز میں و ہے ہو ئے تد فین ہے منظر کو پڑھ سے کی کوشش کر رہا تھا۔

"میں دوس سے یہ کتاب پڑھے ں کوشش کر رہا ہوں اور چند صفی ت سے کے نہیں بڑھ سکا۔"

اس کے ذہن میں بھی تک ہے نیصنے کے ہارے میں ابہا م تھا۔ لیکن ، یک چیز بہت واضح تھی کہ "فیصنے تک پہنچان سفر کا پہا، قدم ہے "جب بھی کوئی فیصد کرتا ہے تو دراصل طوق ٹی نہروں میں چھلانگ لگاتا ہے جواسے ایس جگہوں تی بہا کرلے جاتی ہیں جہاں ہے اس کا گزاراس سے مہمے جھی تہیں ہوا ہوتا۔

" جب میں نے خزانے کی توش میں نکنے کا فیصد کیا تو مجھے نہیں مصوم تھ کہ مجھے کرسٹل کی دکان میں مدرمت کرنی پڑنے گ مدرمت کرنی پڑے گی۔ س قافعے میں شاس ہونا قاصف میر کیف فیصد ہے تھریہ قافعہ مجھے کہاں لے جاتا ہے۔ بینی ای ل ایک معمد ہے۔"

قریب بیٹھے ہوئے گریز کارویہ نیے دوست نہ گئت تھے۔ لڑک نے کتاب بند کر دی۔وہ ایسا کونی بھی ممل شہیں کرنا چاہت تھا جوائے انگریز سے مماثل کردے۔ س نے اپنی جیب سے تیوریم اور تھومیم "نکالے اور انہیں اچھان شروع کردیا۔

" يوريم اورتھوميم؟" انگريز كے مندسے بے ساخت نكا۔

" یہ بیجنے کے میں بیس میں ۔" وہ جدری سے پھروں کو جیب میں ڈائے ہوئے بور۔

"اوران کی گوئی فاص قیمت بھی نہیں ہے۔" گگریز نے جواب دیا۔

" پیصرف پہراڑی کرشل میں " طرح کے ، تھوں پھڑال جا تھیں گئے لیکن صرف جاننے والول کو ہی

پنتا ہے کہ بیا یوریم اورتھومیم" بیں مجھے نبیں معمومتھ کہ یہ س مداقے میں بھی موجود ہیں۔"

" يرجمها يك باوش ه ف تحفي مين و يے تھے۔" لا كے تے جواب ديا۔

انگریز نے کوئی جواب دینے کی بچاہے جیب میں ہاتھ ڈا، وراس طرح کے دو پھر باہر نکا لے۔

"بادش و علم سے کی بوء"

"شاید تهمیں یفین نمیں آرہا کہ کی بادشہ مجھ جیسے غریب چرواہے سے بات کرنا پسند کرے گا۔" "باکل بھی نہیں؟ یہ چرواہے ہی تو تھے جنہوں نے دنیا میں پہنے بادشاہ کی بادشاہت کوشنیم کیا تھا۔" انگریز بور۔

" بیسب میں نے بائبل میں پڑھا ہاہ رہائل میں بی میں نے بوریم اورتھومیم کے بارے میں پڑھا تھا۔" انگریز نے اپنی ہوت جاری رکھتے ہوئے تا یا۔"مستقبل بیٹی کی صرف ریصورت خدا کی طرف سے منع نہیں ہے۔ یا دری مید پھڑسونے کی زرہ میں جزائر پہنتے ہیں۔"

لڑے کے چبر برجیر انی اورخوش کا مد جد تا تر تھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی کدوہ س یاڑے میں آیا۔ "شاید ریاض ایک نشانی ہے۔" انگریز ہو ا۔

" نتمهیں نشانیوں کے ہارے میں کے نتایا ہے؟ "اڑک کی جیرت مسلسل بڑھتی جارہی تھی۔ " زندگی میں ہونے وان ہر بات بیسانشانی ہے۔"انگر میزئے جواب دیا۔

" د نیامیں ایک عاملیے زبان ہے۔ میان افسوں ہے کہ ہم اسے بھلا بھکے ہیں۔ میں اور چیزوں کے عدوواس عالمگیرز بون کی تداش ہے جو یہ اور جیزوں کے عدوواس عالمگیرز بون کی تداش ہے جو یہ زبان جو نتا ہے۔ ووا کیک کیمیا گرہے۔" انگریز نے اپنی بات جاری رکھی۔

ای دوران گودام کاما لک آگیا۔

" آپ دونوں بہت خوش قسمت ہوآئ ہی ایک قافدا غیو م جار ہا ہے۔ "گودام کا ہا مک بولا۔ "گر مجھے تو مصر جانا ہے۔ "لڑ کا جدی ہے وا۔ اس کے چبرے سے پریشانی عیاں تھی۔ " عیو مصر سی میں ہے۔ تم سستم سے عرب ہوجے اپنے جغرافیے کا بی عم نہیں ہے؟" گووام کا مالک بولا۔

" يہ بھی ایک نشانی ہے۔" مالک گود م کے جانے کے بعد انگریز بولا۔

" میں بھی ایک انسائیکو پیڈیا منصول گا جس میں صرف" قسمت اور محض اتفاق کے بارے میں معلومات جول گی اور عالمگیرز بان انہی دوالفاظ پرشتمس ہے۔"

اس نے اپنی بات کی وف حت کرتے ہونے مزید کہا" میکش اتفاق نبیں ہے کہتم مجھے اس جگہ س طرح ملے کہ تمہارے ہاتھو میں ہوریم ، رتھوٹیم تھے اور نہ ہی ہیا، تفاق ہے کہ ہم دونوں اپنی قسمت کی حلاش میں ہیں۔"



" میں اپنہ فرزانہ تلاش کر نے نکلا ہوں۔" بڑکا بویا۔ گر سے فور احساس ہوا کہ اسے انگریز کوفڑزانے کے ہارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ لیکن انگریز نے فرزانے میں کوئی دلچیسی طاہر نہیں کی تھی۔ " ایک طرح سے میں بھی خززانے کی تلاش میں ہی "یا ہوں۔" انگریز نے جواب دیا۔



" بيس اس قافلے كاسر دار ہوں \_" ايك يا ريش آ ومي بولا \_

" اس قافعے میں موجود ہر " دی کی زندگ اور موت خدا کے بعد میرے اختیار میں ہے۔ صحرا ایک خوبصورت دونتیز ہ کی ، نتدہے جومردوں کے ہوش اڑادیتی ہے۔"

یہ قافلہ دوسوافر داور چارسو جانوروں پرمشمتل تھ۔ قافلے میں بیچے ، خوشین اور مردشامل ہتھے۔ بیچھے مردوں نے اپنی کمر کے ساتھ تلواریں ہاندھ رکھی تھیں۔ اور پچھ کے کندھوں پر رائفلیں تھیں ، انگریز کے سامان میں کٹی سوٹ کیس تھے جن میں کتابیں مجری ہوئی تھیں۔

" قی فلے میں بہت ہے لوگ ہیں۔ "سردار نے اپنی بت جاری رکھی۔ شور کی مجہ ہے اسے اپنی بات
ہار بار و ہرانی پڑر بی تھی۔" ہرا یک کے اپنے نظر یات جی لیکن میں ایک خدائے واحد پر یقین رکھتا ہوں اور
میں ای کی تشم کھ کرعہد کرتا ہوں کہ ہرممین کوشش کروں گا کے بہم سب خیریت سے صحراعبور کرلیس۔ اور میں
آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی میرے سے تھ عہد کریں کہ آپ میرے تھم کی تھیں کریں گے۔
صحرا میں نافر ، نی کا مطلب صرف اور صرف موت ہوتا ہے۔"

قافعے میں بلکا ساشورتھ۔ تمام لوگ زیر مب عہد کر ہے بتھے۔ لڑکے نے بھی یہوٹ کی قتم کھا کرعہد کیا کہ وہ سردار کے ہرتھم کی تنمیل کرے گا۔انگریز لونہ خاموش تھ۔ ہوگ دعا کر رہے تتھے کہ قافعہ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔

بگل کی '' واز پرتمام لوگ اپنی اپنی سوار یوں پرسوار ہو گئے۔انگریز ورلڑ کے کے پاس اونٹ تنھے وہ بھی ان پرسوار ہو گئے۔لڑ کے کوانگریز کے اونٹ پرترس آ رہا تھ جس کی پیٹیر پر انگریز کے علہ وہ اس کی کتا بوں کے کئی بکے بھی لدے ہوئے تتھے۔

" و نیا میں بمحض اتنا ق نیام کی کوئی چیز نہیں ہے۔" انگریز نے گفتگو کا سلسعہ و میں سے جوڑا جہاں سر دام

کی تقریر کی وجہ ہے منقطع ہو تھا۔

" میں یہاں پراس ہے موجود ہوں کہ ایک داست نے جھے ایسے عرب شخص کے ہارے میں بتایا " کاران رواند ہوئے کی وجہ ہے ڑک نے کے سے انگریر کی ہاتوں پر توجہ دینا مشکل ہور ہاتھ ۔ نیکن وہ انداز ہ کرسکتا تھا کہ نگریز کیا کہن جے ہ رہاتھا۔

> ایک طلسم تی چکر جوریک و تعدیده و سرے واقعہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ اسی چکرنے اے پہلے چرواہا بنایا۔

ی چکرکی وجہ سے اے بار ہارخواب نظر تیا اور پھر وہی چکرا ہے فریقہ کے صحرامیں لایا جہاں اسے لگنے کے بعد کرمٹل فروش ہے من تھا ور

"جیے جیسے کولی اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہی منزل اس کی تخلیق کاسپی مقصد وکھا کی ویئے لگتی ہے۔"لڑکے نے سوچا۔

قافے نے مشرق کی سمت پناسفر شروع کیا۔ قافدہ صبح کے وقت چاتی تھا۔ دو پہر سے پہلے جب دھوپ کی شدت ہڑھ جاتی تھی۔ انگریز سفر کے وقت اپنے سفر کا دوبارہ سفار کرتا تھے۔ انگریز سفر کے دوران مطابعے میں مصروف تھے۔ ٹر کا خامونی سے جانوروں اوران نوں کا مشہدہ کررہ تھا۔ اب منظر ہا کل بدل چکا تھے۔ اوروہ صحرا کے بیچوں نیچ سفر کر رہے تھے۔ قافلے ہیں بچوں کی چیخوں اور جانورول کی آ دازول کا مشخصے واراشور تھا اور ماحوں میں جانوروں کی تخصوص ہوتھی اور گائیڈز کی چیخوں کی جیخوں کا مد

اگرکسی چیز کود وامتھا تو وہ صحرا کی مخصوص ہوااور جا نوروں کے قدموں کی آ وازتھی۔

" میں نے یہ صحرا سے آبل بھی بی بر عبور کیا ہے۔" ، یک بدی بان ہو ،۔" لیکن صحراا تناوسیج ہے اور افق اتناد ور کدانسان کو پنہ "پ بہت تقیر مگتا ہے۔ شہر یدا سے انسان صحرا کی جمیبت سے خاموش رہتا ہے۔"
ہدی بان کی بات مڑے کی جمھے میں " رہی تھی جا مانکداس نے اس سے قبل صحرا ہیں قدم نہیں رکھ تھا۔
جب بھی جمھی اس نے سمندرکو دیکھا یہ سگ کا مشہدہ کی تو فور آاس پران کی لا فانی طاقت نے اڑ جمھوڑا تھا۔
میں نے بھیڑوں سے بہت بچھ سیکھوں گا۔"صحراا ہے عمر رسیدہ اور وانالگا۔

میں نے بھیڑوں سے بہت بچھ سیکھوں گا۔"صحراا ہے عمر رسیدہ اور وانالگا۔

ہوا مسلسل چل رہی تھی۔ لڑ کے کو یاد آیا کہ سی ہوا کو اس نے طرفہ کے قلعے کی فصیل پر بیٹھ کرا پنے چبرے پرمحسوں کمیا تھا۔ اس خیاں نے اسے اپنی بھیٹروں کی یاد دل دی۔ بھیٹریں اب بھی اندنس کی چرا گاہوں میں چار ہے اور پانی کی حوش میں جمیشہ کی طری ہاری پھر رہی ہوں گی۔ "سیکن اب و میری جھیٹرین میں میں ۔"سے اسپیٹر آپ سے کہا۔

" اب تک وہ اپ سے ما لک ہے ساتھ ، نوس ہوچنگ ہوں گی اور مجھے بھوں چکی ہوں گی ہے جیواجھا ہی ہے کہ بھیٹریں اس کا مہیں ، ہر بین کہ و وکوئی غم زیادہ و کریکٹ نبیس پالٹیس۔"

اسے تاجر کی بیٹی کا خیار آئیں۔ اس نے بھی ب تک شاید شادی کر بی ہوگی۔ کسی تاجر سے یا پھر کسی چروا ہے سے جو پڑھ سکتا ہواورا ہے دچپ کہانیاں مذہبے۔

آ خروہ واحد جروا ہا تونہیں تھا جسے پڑھنا لکھن آتا تھا۔

اسے اپنی ان ٹی پربھی جیرت اور مسرت ہوئی کہ وہ ہدی بان کی پُر فلسفہ نفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اے لگا جیسے وہ سالمگیر زبان سیکھ رہ ہو۔ وہ سالمین زبان جو نسانیت کے ماضی اور حال و وٹول میں کیس محیط تھی۔
اس کی سمجھ میں تے گا کہ بھی کہ معد رانسان کی روح کا سات کے وہارے بیس فالجی گائے بیس کا میاب ہو جاتی ہے تو اے فیب کی چیزوں کی ایک جمعت نظر آتی ہے۔ آخر کارکہیں تو تم م انسانیت کا ماضی محال اور مستقبل محفوظ ہتے ۔ اور شاید اسے بی قیونہ شائ کی کہتے ہیں۔

" کمتوب۔" لڑ کے کے کا نول میں کرش فروش کے الفاظ کی گوٹ سنائی وی۔

صحرا کہیں تو ریت کا سمندرتھ اور کہیں کہیں پہاڑا سسمندر کے درمیان سے نکل آئے تھے۔ جب بھی سمجھی قافے کا سامناکسی چٹان یا ٹیلے ہے ہوتا تو قافے کارٹ وقتی طور پر بدل جاتا۔

جب بھی رہت بہت زمین جہ ں پر جانوروں کے قدم دھننے کا خطرہ ہوتا تو راستہ بدل کر قافلہ ایک جگہ کا انتخاب کرتا جہ ل مخت زمین سے تا کہ جانور آ رام سے سفر جاری رکھ کیس بھی بھی رقافلے کا سامن خشکے جھیل سے ہوتا جس کے اوپر خشک نمک کی تاجی ہوئی ہوئی ۔ یہ ل جانور بدک جاتے اور آ کے چینے سے انکار کر دیتے ۔ ایک صورت میں ہدی بان بنج آ ترکر جانوروں کا بوجھا تاریخے اور پہلے وزن اپنے کندھوں پر افعا کر جھیل پار کرتے اور دو بارہ وزن جانوروں پر یہ دو ہوں کا بوجھا تاریخے اور پہلے کو ن ایپ کندھوں پر قالے کو جھنی بھی چٹانوں کاس من ہوتا یہ خشک جھیلوں سے واسط پڑتا چکر لگانے کے بعد قافلہ دو بارہ دوالیس اس سے بھی روانہ ہو جاتا جس طرف اس نے پہلے دون رخ کیا تھا۔ قالے کی نظرا پی منزل پڑھی اور دوا پی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف اس نے پہلے دون رخ کیا تھا۔ قالے کی نظرا پی منزل پڑھی اور دوا پی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف اس نے پہلے دون رخ کیا تھا۔ قالے کی نظرا پی منزل پڑھی اور دوا پی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف اس نے پہلے دون رخ کیا تھا۔ قالے کی نظرا پی منزل پڑھی اور دوا پی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف اس نے بہلے دون رخ کیا تھا۔ قالے کی نظرا پی منزل پڑھی اور دوا پی سمت کا لگھین اس ست رے کی مدد سے کرتا تھا جو نخستان معبو مے اور تھا۔

جب قافلے والوں کی نظر صبح کے وقت اس ستارے پر پڑتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ ان کارخ اس لق

ودق صحرا کے بیچوں چھ موجود پانی بھجوروں کے ہی فاورریکستان کی کڑی دھوپ میں دستیاب راحت افزاً سائے کی طرف ہے۔

ا گری سب پچھ سے بے نبر تھ تو وہ انگریز تھا۔ کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں مشغول تھا۔ لڑے نے پاس

بھی ایک کا بیارہ در یادہ دلیس نے سفر کے ابتدائی ایام میں اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی لین اسے کتاب کی نسبت فطرت کا نظارہ در یادہ دلیس کا سائر چداس کا خیال تھا کہ وہ حب بھی کتاب کھولا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی ۔ اہم انکشاف ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس نے کتاب سے جھٹکا را حاصل کر بیا اور اس نے بھری بان سے دوئی کرلی ۔ شرس کووہ '' کے قریب بینے بر بھری بان کوا پی جھ کے میں نتا تھا۔ '' میں انتقالیہ '' میں بین باغ تھا۔ گھر اور بچ ہتے ۔ بیسب کے لا افانی محسوس ہوتا تھا۔ ایک سال جب فصل بہت انجھی ہوئی تو میں پورے فاتدان کے ساتھ جے کے لیے مکہ گیا ۔ یہ میری رندگی کی واحد فیر پھیل شدہ خواہش تھی۔ اب جھے زندگی سے فاتدان کے ساتھ جے کے لیے مکہ گیا ۔ یہ میری رندگی کی واحد فیر پھیل شدہ خواہش تھی۔ اب جھے زندگی سے کئی اور چیز کی تمنانہیں تھی ۔ اب آ بر جھے موت بھی آ جاتی تو میں این جان جان جان شوریں کے سپر دکر دیا۔ کسی اور چیز کی تمنانہیں تھی ۔ اب آ بر جھے موت بھی آ جاتی تو میں این جان جان جان شوریں کے سپر دکر دیتا۔

ایک روز بہت زور کا زائر۔ آبی اور سہ تھ ہی دریائے نیل طفیانی پرآ گیا۔ میرا خیال تھ کہ اس طرح کا حادثہ شاید دوسروں کے ساتھ تو ہوسکتا تھ لیکن میرا مقدر کا تب تقدیر نے اس متم کی آفات سے صاف رکھا تھا۔ لیکن میر ہے سب وغ ،گھر باراور بیچ س بالائے نہ گہائی کی نظر ہوگئے ۔ میری تمام الملاک دریا برباد ہو گئے۔ میری تمام الملاک دریا برباد ہو گئیں اور مجھے مجبور کوئی اور ذریعیمی ش تلاش کر نہ پرا۔ اور آج میں مبری بان ہوں۔ اس تمام حادثے سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے۔ اللہ کا تھم ہے کہ انسان کو اس وقت تک انجائے خوف کا شکار ہونے کی ضرورت میں جب تک وہ جانتی سیکھا ہے۔ اللہ کا تھم ہے کہ انسان کو اس وقت تک انجائے خوف کا شکار ہونے ہیں کہم وہ شہیں جب تک وہ جانت کی سرنا ہے اور وہ اس سے مصول پر قادر ہے ہم خونز دہ ہوتے ہیں کہم وہ کہوری سے جس نے ہم کہوری سے جس نے ہم کہوری سے جس نے ہم کہوری سے خوف ہورے وال کی تقدیرای نے تعمل ہے جس نے ہم کہوری سے خوال ہو تے جس نے ہم کہاری تقدیرای نے تعمل ہے جس نے ہم کہونی سے بیاں ہونے کی خوف ہورے دل میں کے خوال ہو تے جس نے ہم کہاری تقدیرای کے خوف ہورے دل میں گھر نہیں تھا۔ اس نوں کی تقدیر کھری تھی ۔ آئر میہ بات ہم ذبی نشین کر ایس تو کوئی خوف ہورے دل میں گھر نہیں تھا۔

جیسے ہی وہ آگ کے گردصقہ جماتے تو مدی بان ریت کے طوف ن سے ایک دومرے کو خبر دار کرتے یا صحراکی واستانیں ایک دومرے کو خبر دار کرتے یا صحراکی واستانیں ایک دومرے کو سنتے بھی بھیار تا فلے کا سامن پر اسرار نقاب پوش اونٹ سواروں ہے ہوتا۔ ان کا کام قافعے کے رائے کی نگہ بائی تقد وہ تا فلے وا وں کور ہزنوں اور ڈاکوؤں کی موجودگ سے خبر و ررکھتے تھے۔ وہ جس طرح خاموثی سے حرامیں سے خابر ہوئے تھے۔ ان

کے سیاہ سہاس میں سے صرف ان کی آئیسیں ،کھائی ویتی تھیں۔ایک رات مری بان آگ کے آلاؤ کے قریب آیا جہاں بڑکا اور انگریز بیٹھے ہوئے تھے۔اس نے انہیں بتایا کے افواہ ہے کہ صحرا میں دوقیال کے درمیان جنگ چھڑگئی ہے۔ بین کر مینوں خاموش ہوگئے۔اش نے کوا سے رکا جھے فضا میں خوف کی لہر پھیل گئی ہو۔

ایک دفعہ کچھرا ہےائی زبان کا حساس ہوا جو انفاظ سے بے نیازتھی عالمگیرز ہان۔ انگریز نے ہمری ہان سے استیف رکیا کہ تہیں وہ خطرے میں تونہیں ہیں۔ "صحر میں صرف ندرآنے کا راستہ ہوتا ہے۔" ہمری ہان نے جواب دیا۔

" اور جب واین جانے کا راستہ مسد و بہو تو انسان کو آ گے جائے کے ہیے بہتر راستہ کی فکر ہو فی حلا ہے۔اور باقی اللّٰہ پر چھوڑ دینا جا ہے۔" مکتوب۔"

" آپ کو قافلے کی طرف توجہ ویٹی جاہے۔" ٹرکے نے انگریز سے کہا۔" قافلہ رکا وٹول سے گزرنے کے لیے کئی چَسر کا ٹنا ہے گراس کا رخ جمیش اپنی مندل کی طرف ہی رہتا ہے"۔

"اور تهبیں جا ہے کہ ونیائے ہارے ہیں معلومات حاصل کرہ۔ کتاب کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ صحرامیں قافلہ۔ "اگھریز بولا۔

> قافلے نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دن تو اس ہے بل بھی خاموش ہوتے ہتھے۔

تگراب رات کوبھی پڑاؤ پرکھمل سکوت طاری ہوتا تھا۔ کچرایک دن سردار نے تھم دیا کہا ہے پڑاؤ میں آگ روشن نیس کی جائے گی۔اس طرح جنگہوتیا مل کو قافے کی تعد کا علم ہونے کا خدشہ تھا۔

اب جب بھی پڑاؤ پڑتا تو جانورول کوایک وار ہے کی صورت میں باندھ دیا جاتا اور درمیان میں انسان ہوتے تھے۔اور پڑاؤ کے جاروں اطراف میں می افلائھی قبینات کیے جاتے تھے۔

ایک رات جب جو ندصحرا کی ریت <sub>ک</sub>واپنی کھیز جو نمدنی پھینک رہا تھا۔ لڑے نے انگریز کواپنی کہا **تی** سنائی۔انگریر ہالخصوص کرشل کی دکان اوراور آہو ہ فانے ک کامیابی سے بہت متناثر ہوا۔

" میں اصول تمام امور میں کا رفر ما ہے۔" اڑ کے کی بات ختم ہونے پر انگر بر ہوا۔

"کیمیا گری کی زبان میں اے کا مُنات کی روح کہ جاتا ہے۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے پچھے تمنا کرتا ہے تو وہ کا مُنات کی روح کے قریب ہوتا ہے۔ میہ ہمیشہ ہی شہت ممل ہے۔ اور میصرف انسان نہیں ہے کہ جس میں روح ہے بکنہ کا مُنات کی ہرشے جاہے وہ جمادات ہوں یا نبا تات یا جانور ہوں سب میں روح ہے۔ کا کنات میں مسلسل ایک تغییر کارفر اے کیونکہ کا بنات ایک زندہ جاوید حقیقت ہے کہ و نیا کی ہر چیز میں روٹ کا رفر اے ہے۔ ہم بھی اس روٹ کا کی جزوجیں شایداس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ بیروح ہماری ہھلائی کے لیے مصروف عمل ہے۔ شاید کرشل کی وکان میں تم نے محسوس کیا ہوگا کہ گا۔ س تک تمہاری جدوجہد میں تمہاری معاونت کررہے تھے۔"

لڑکا چندلھوں کے لیے گہری سوچ میں ڈ مب گیا۔اس نے پہلے جاند کو دیکھ اور پھر دووھیاریت پر نظر جماتے ہوئے بولا'

" میں نے صحرات ہے میں قافے کو بغور دیکھ ۔ قافے اور صحراکی بیا یک ہی زبان ہے اور اس سے صحرا قافے کو گزر نے کی اجازت ویت ہے۔ اور وہ مسلس ایکھ رہا ہوتا ہے کہ قافے کا ہر قدم اپنے مقررہ وفت پر مقررہ وقت پر مقررہ وقت پر بر تاہے یا نہیں آلر بیا یہ ہے تو ہم ضرور نخلت ان تک پینچنے میں کا میاب ہول گے۔"
مقررہ جبّہ پر پر تاہے یا نہیں آلر بیا یہ ہے تو ہم ضرور نخلت ان تک پینچنے میں کا میاب ہول گے۔"
اگرہم اس قافے میں محض اپنی جراکت مندی کے دور پر چل رہے ہوتے اور ہمیں اصل حقیقت کا ملم نہ ہوتا توش ید بیسنر بھی بہت تکلیف دہ ہوتا۔"

دونوں خاموثی ہے جا ندگی طرف دیکھیر ہے تھے۔ "اور بینشانیوں کا جادو ہے۔"لڑ کا سکوت کو قر ٹریتے ہوئے بورا۔

" میں نے دیکھا ہے کہ سطر ن ہری بان بظیر ہے نشان صحرامیں راستہ تلاش کرتے ہیں اور کس طرح تا فلے کی روح صحرا کی روح ہے ہم کلام ہوتی ہے۔

" مجھے بھی قافلے کا اتن گہرائی ہے مشاہرہ کرنا جو ہے۔" اگریز بولا۔
" اور مجھے تبہاری کتابول کا مطاعہ۔" لڑے نے جواب دیا۔



وہ بہت ہی عجیب وغریب کتا ہیں تھیں۔ان میں پارے، نمکیات، اثر وہوں اور بادشاہوں کا ذکر تھا ا وربیسب پھھلڑ کے کے فہم سے بہت او پر کی یا تیں تھیں۔اے ایک چیز تمام کتب میں مماثل نظر آئی۔سب میں ایک نظریہ تھا کہ کا کتات کی ہر چیز کی بنیاد کی ہی ہے۔

ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کیمیا گری کا اصل گرصرف چندسطور میں مرکوز تھا اور بیا یک پھراج پر

لكهي بهو أي تعيس \_

"اہے چھواج کی حفق کہتے ہیں۔" بھریزئے اسے بتایا۔ انگریز کوخوشی ہوئی کہ بالآخروہ بھی نزے کومتا ٹر کر سنے گا۔

" آگر کیمیا گری کاهم اتنای مختصر ہے تو بھر جمعیں اتنی کتی بوں کی کیا ضرورت ہے؟" لڑے نے استفسار کیا۔ " تا کہ ہم ان چند سطروں کو مجھ تعیس" ٹمریز نے جو ب دیا لیکن اسے خود بھی یقین ندھ کہوہ جو کہدر ہا تھاوہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔

لڑ کے کوسب سے زیادہ دلچسپ وہ کتاب گئی جس میں مشہور کیمیا گروں کی کہانیاں تھیں۔ یہوہ نوگ سے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تلاش میں گزار دی تھیں کہ وہ دھات کو مصفا کر سکیں۔ ان کا خیال تھ کہا گر دھات کو کئی سال تک گرم کیا جائے تو وہ پنی افرادی خصوصیات کو ترک دیتی ہے اور نیتجنا کا کنات کی روح سامنے آجائے گی۔ اور کا کنات کی اس روح کی مدد سے وہ دنیا ہیں ہر چیز کی مقیقت جان سکیس گے۔ کیونک سامنے آجائے گی۔ اور کا کنات کی ہر شنے کی بی تر بان تھی۔ وہ اس دریافت کو "کا برطنیم" کا نام دیتے تھے۔ یہ جز والمائع اور جزوا تھوں ہے۔

" کیا صرف انسان اورنش نیوں کا تج ہاکا نئات کی زبان کو سجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟" لڑ کے نے سوال کیا۔

"تہمیں ہرشے کوآس نی سے بینے کا خبط سوار ہے" انگریز نے تکنی سے جواب دیا۔" جبکہ کیمیا گری انتہائی سنجیدہ کام ہے۔ ہرقدم استادوں کے نقش قدم پر ہونہ چاہے۔"

لڑئے نے پڑھاتھا کہ کا عظیم کے ہائع حصر کوآب حیات کہتے ہیں اور یہ ہر بیماری کا علاج ہے اور انسان کوجوان بھی رکھتا ہے۔جبکہ ٹھوس جھے کوسنگ فسفہ کہتے ہیں۔"

"سنك فلسفداتى آسانى سينيس السكت الكريز في باي

کیمیا گروں نے سالہا سال لیبارٹریوں ہیں صرف کے۔ وہ آگ کا مشاہدہ کرتے رہے جس سے وہات کی تطہیر ہوتی تھی۔ انہوں نے سے ان کا پیچھا وہات کی تطہیر ہوتی تھی۔ انہوں نے سٹ کے ریب اتن وقت گزارا کہ تمام و نیادی خواہشات ہے ان کا پیچھا چھوٹ گیا۔ جب وہ منزل پر پہنچ تو ن کومعلوم ہوا کہ مادے کی صفائی کرتے کرتے وہ خود بھی تم م و نیادی خواہشات کی آلائٹوں سے یا ک ہو چکے تھے۔

لڑے کو فورا کرٹل فروش کا خیال آئی۔اس نے کہا تھ کداڑے سے لیے کرٹل کی صفائی ایک اچھا

ممل ہےاس طرح اس کے دل کی بھی منفی خیالات سے صفائی ہوجائے گی۔ نڑ کے کو یقین ہوتا جار ہاتھا کہ کیمیا گری انسان اپنے اردگر دیسے سیکھ سکتا ہے۔ "ادر" انگریزنے اپنی ہات کوجاری رکھتے ہوئے کہا۔

"سنگ فلسفہ کی اور بھی جیران کن خصوصیات ہیں۔ س پھر کا ایک ذیرہ دھات کی کنیر تعداد کوسونے میں بدل سکتا ہے"۔

لڑکا کیمیا گری بیں دلچپی محسوں کر رہ تھ۔اس نے سوج کہ وہ بھی محنت کے بعد ہرشے کوسونے میں بدل سکتا ہے۔ سے اب تک کئی ہے وگوں کا ذکر پڑھ تھا جہیں اس میں کم ل حاصل تھے۔ جیل ویٹیس ، ایلیئس ،نس کمینی اور گیبر۔ ن او گوں کہ نیاں بہت متاثر کن تھیں ان میں سے برخص پنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کا میاب رہاتھ۔

انہوں نے حویل سفر کیے۔ دانالوگوں سے رہنم ٹی لی اور سخت محنت کے بعد آب حیات اور سنگ فعسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔

جب اڑے نے کا بنظیم کے حصول کے ہارے میں سوچ تواسے کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ کتابول میں چندڈ راننگ تھیں ۔ کوڈ ورڈ میں بچھ ہرایات اور نہ بچھ آنے وہ ہے، غاظ کامجموعہ۔



" نہ جانے بیلوگ استے مشکل بہند کیوں ہوتے ہیں " سے انگریز سے پوچھا۔
" ناکداس کوصرف وہ وگ بجھ کیس جنہیں اس کی ضرورت ہے۔" انگریز نے جواب دیا۔
" اگر برخص وہات کوسو نے ہیں بدیے کافن سیکھ لے تو بھرسونے کی قدرو قیمت کسی عام وہات سے زیادہ نہیں رہے گی۔ جولوگ ثابت قدمی ورنگن سے اس کی تدش کرتے ہیں صرف وہ لوگ کا بعظیم حاصل کر نے میں کامیاب رہے تیں اور میں بھی اس مقصد کے بیاس صحرا کے بیچوں نیچ موجود ہوں۔ میں یہ اس کے میں کامیاب رہے تیں اور میں بھی اس مقصد کے بیاس صحرا کے بیچوں نیچ موجود ہوں۔ میں یہ الک کیسی گرکی تاش میں آ یہوں جوان کوڈورڈز کوحل کرتے میں میری رہنمائی کرسکتا ہے۔"
" یہ کتا ہیں گرب میں آ یہوں جوان کوڈورڈز کوحل کرتے میں میری رہنمائی کرسکتا ہے۔"
" یہ کتا ہیں گرب میں آ یہوں جوان کوڈورڈز کوحل کرتے میں میری رہنمائی کرسکتا ہے۔"

\_\_\_\_\_

"لیکن اس وقت تو کوئی پر نٹنگ پریس موجو دنہیں تھے۔"لژ کا بولا" اس بیے یہ کوئی خدشہیں تھا کہ عام وگ کیمیا گری کا ہنر سیکھ تکیس قو پھر اس کی زہن اتنی مشکل کیوں رکھی گئی " انگر مز سے پاس اس سے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔

پھرایک دن لڑکے نے تمام کتابیں انگریز کووایس کرویں۔ "کیاتم نے رکھے کی ؟"انگریز نے پوچھا۔

" میں نے یہ سیجھ ہے کہ کا تنات کی ایک روٹ ہے اور جو کوئی اس روٹ کو ہجھ لے گا وہ عالمگیر زبان پر بھی دسترس حاصل کر لے گا در کئی کیمیا گرول نے اپنی منزل کا صحیح تغیین کیا اور وہ "ب حیات اور سنگ فعسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ورسب سے بڑھ کر بیا کہ بیسب پجھا تنا ہی سادہ آس ن اور مختصر ہے کہ اے محض پیمے راج کی ایک شختی پر لکھ جا سکتا ہے"۔

انگر تیز کو بہت ہایوی ہوئی کہ اس کی سالوں کی محنت، حکسماتی نشانات، عجیب وغریب الفاظ اور لیمبارٹر ہاں کچھ بھی کڑئے کومتا ٹرنبیں کر سکا تھا۔ اس نے سوچا کے ٹرکے کی روٹ بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہےاس لیے وہ پچھ بھینے سے قاصر ہے۔

اس نے اپنی کہ بیں واپس لیں اور انہیں صندوق میں بند کردیا۔ "بہتر ہے کہ میں صرف قافلے کا خارہ کروں۔" اس نے پی ہے کہا۔ "کیونکہ میں ان کہ بول ہے کہ سیمنے میں نا کا سر ہا بھول۔" "ہرایک کا سیمنے کا ابنا انداز ہے۔" لڑے نے اپنے آپ ہے کہا۔ "میرا طریقہ اس سے بالک مختف ہے اور اس کا طریقہ جھے سے گرہم دونوں کو اپنی اپنی منزل کی "میرا طریقہ اس سے بالک مختف ہے اور اس کا طریقہ جھے سے گرہم دونوں کو اپنی اپنی منزل کی "لاش ہے۔"



اب قافلے نے ون اور رہت سفر کرنا شروع کر دیا۔ نفاب پوش بدواب زیاوہ جدی جلدی نظر آئے۔ گلے تھے۔ ہری بان نے لڑکے کو بتایا کہ قبائل ۔ درمیان دند طول پکڑ گئی تھی اوراب نخلستان تک پہنچنا ایک معجز ہے ہے منہیں تفایہ جانور تھک جکے تنے اور اسان خاموش تنے۔

فاموشی رات کواہ بھی شدید ہو ہوئی تنی۔اونٹوں ن آواز جواس ہے قبل محض ایک اونٹ کی آواز کا ورجہ رکھتی تقلی اب قیافیے والوں کے لیے ٹوف کا ہاعث آن جاتی تھی کیونکہ میہ خطرے کی گھنٹی بھی ہوسکتی تھی لیعنی حملے کا اعلان۔

مری بان بظ ہر جنگ سے تعس لگاتھا۔

ایک رات جب وہ دونول تھجوریں کھارہے تھے وہدی بان بولا.

" میں زندہ ہوں۔ جب میں کھان کھ رہ ہوں تو صرف کھانے کے بارے میں سوچت ہوں اور جب سے اس کے بارے میں سوچت ہوں ۔ اگر ججھے لا نا پڑگیا تو میرے سلیم آن کے جب سفر کر رہا ہوتا ہوں تو صرف سفر کے بارے میں سوچت ہوں ۔ اگر جھے لا نا پڑگیا تو میرے سلیم آن کے ون مرنا بھی ایس ہوگا ہے جیسے کی اور روز ندتو جھے اپ ماضی ہے کوئی سروکا رہا اور نہ مستقبل ہے ، مجھے فکر ہے تو صرف اپنے حال کی ۔ اگر انسان صرف اپنے حال پر توجہ دے تو انسان بہت خوش روسکتا ہے پھر اسے صحر میں بھی زندگی نفر آتے میں اور قب کل کے درمیان مڑائی کوئی خونا کے عمل محسوس ہوئے تی جات سان میں ستارے نظر آتے میں اور قب کل کے درمیان مڑائی کوئی خونا کے عمل محسوس ہوئے تی جات سان جات کا ایک شل کتا ہے ۔ زندگی ایک جشن بن جاتی ہے ۔ کیونکہ زندگی صرف ای جود کائی تو نام ہے۔ "

دورات بعدلا کا پنابستر در ست َ سرر ، تن قسس کی ظیر است رے پر پڑی جس کو اکی َ سر قافله اپنی سمت کا انداز ہ کرتا تھا۔اے ایسے لگا جیسے افق نیچے تر آیہ ہو یوئنداب اے صحر میں بھی ستارے ظر آئے گئے تھے۔ " پیخلستان ہے۔" بوگی بان بوالا۔

> " تو پھر ہم ابھی وہاں کیوں نہیں جاتے۔" لڑ کے نے پوچھا۔ " کیونکہ ہمیں آ رام کرنا ہے۔"

سورج طلوع ہوئے کے ساتھ ہی اڑکا بھی نیند ہے جاگ آیا۔ سے سامنے جہاں رات کوستارے نظراً تے تھے وہاں تھجور کے درختا ل کا نہ تھ مونے والا سلسانہ تاحد گاہ پھیلہ ہوا تھا۔

" ہم بالآ خرج کئی بی گئے۔" انگریز یو ۔ ۔ ان دار دریش میں میں میں نیاز شریع میں میں میں میں استعمال کا میں ان استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا ا

کیکن ٹڑکا خاموش تھا۔ ووضحرا کی خاموشی کا مادی ہو چکا تھا اور س کے لیے گفل درختوں کا نظارہ ہی کائی تھا۔اس کا مفرابھی بہت طویل تھا اور کی دن پیشن صدف ف ماضی کا حصہ ہوگی ۔لیکن تی پہلیجہ موجود تھا۔ کی جشن جیس کہ ہمری ہان نے کہا تھا۔اورو س مورموجود میں جین چاہتا تھا ماضی کی چشیم ٹی ورمستقبل کی آفکر بھلاکر۔

اگر چدایک ون تھجورے درختق کا منظر تھن ایک یاد ہوگا مگراس وقت سیدر مت ہے پانی کی ار حت افزاء مما بیاور جنگ ہے بناہ کی۔



وفت زفتد نگا کر دوڑتا ہے اور اید ہی قافعے بھی کرتے ہیں۔ کیمیا گرنے سوچا۔ وہ بیننگڑ وں انسانوں اور چانوروں کے قافلے کونخلت ن ہیں ، اخل: دی، کیچہ رہا تھا۔

لوگ آنے والوں کو چیخ چیخ سرخوش مدید کہدرہ میں۔ دھوں کے بادل نے سوری کو دھانپ سیا تھا اور نے بخے نئے آنے والوں کو دیکھ سرخوش ہورہ ہے تھے۔ یہ سیا کر نے دیکھ کہ قبیمے کا سردار ق فلے کے سردار سے گلے مل رہا تھا اور اس سے سفر کے دیا ہے تھے۔ یہ سیا سرب چھ کیمیا سرکے سے چھ معی نہیں رکھ تھا۔ اس کے اس سے قبل بھی کئی قافلوں کو آتے ہوئے دیکھ تھا گرسحرا ہمیشہ سے اسابق تھا۔ صحرا کی اس دیت پر شہنشا و بھی گزرے تھے اور گدا بھی ۔ صحرانی میں ہوائی ھا تھا کہ تھی تو ضرور بدلتے تھے گر سیریت شہنشا و بھی گزرے تھے اور گدا بھی ۔ صحرانی میں ہوائی ھا تھا کے تھی اور گدا بھی ۔ سے بیا تھا کہ سینت سے تھی کہ سے دوا اے سفراور معرکی کے سانیت کے تھی اور کی کیس نیت کے تھی کا دینے دا سے سفراور معرکی کے سانیت کے بعد نوٹ اے ہمیشرطی نیت بخشی تھی۔ کے بعد نوٹ اے ہمیشرطی نیت بخشی تھی۔

شاید خدانے سحرااس لیے بنایا تھا کہ لوگ تھجور کے درخت کی قدر کریں۔ کیمیا گرنے سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قافی مسلوم تھا کہ اس نے بچھراز سکھانے تھے۔ اس نے اس انسان کو معلوم تھا کہ اس قافی بیس آئیں ہے۔ اس نے اس انسان کو مسلوم تھا کہ اس نے بچھراز سکھانے تھے۔ اس نے اس انسان کو فورا پچھان لیس گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی اتنا بی تا بیا ہوگا جدیدا کہ اس سے قبل اس کے شرگر و تھے۔



اڑے کواپی سنگھوں پریفین نہیں " ، ہ تھا۔ نخستان جیسا کہ بھی اس نے جغرافیے کی ایک کتاب میں ویکھا تھا محفل تھجور کے چندور فتول پرشتمال نہیں تھ بھہ پہین کے کسی بھی قصبے سے زیادہ وسیع تھا۔ نخکستان میں تمین ہوئویں ، پیچاس بڑار کھجور کے در نہت اور بے ثنار خیصے بتھے۔

" یہ تو کوئی الف سید کی کہ نوں کا منظ مذاہبے۔" برطا نوکی جو کیمیا گرسے ملنے کے لیے بے قرارتھ ، بولا۔ وہ دونوں بچوں میں گھرے ہوئے تھے جواشتیاق سے نئے آنے والے جانوروں اور بوگول کو دیکھ رہے تھے یہ مرد جاننا چاہتے تھے کہ تو نئے و ہوں نے جنگ کا کوئی منظر دیکھا تھ یانہیں۔جبکہ عورتیں کپٹرول اور زیورات اور قیمتی پھرول کی خریداری میں دلچیسی رکھتی تھیں۔

صحرا کا سکوت اب محف ، منس این یا بین جو رو ساطرف لوگوں کی آواریں تھیں جو خوش ہے ہنس رہے ہیں اور پہتے ہیں جہ سے اور پہتے ہیں ہیں ہیں جہ سے وہ لوگ س روح نی دیا ہے یک دم زمین پر آگئے ہوں۔
صحرا میں سفر کے دوران وہ لوگ بہت حتیاط برت رہ ہتے۔ اب ہدی ہاں نے بتا یا گرخلتان ایک غیر متناز مدملہ قد سمجھ جاتا ہے کیونکہ اس کی آبود کی اکثریت بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہوتی ہے ۔ مخلتان پورے صحرا میں موجہ و ہتے گر قبال صرف صحرا میں از ان از سے ہتے اور خلتان کو بناہ گاہ کا درجہ حاصل تھا۔
پورے صحرا میں موجہ و ہتے گر قبال صرف صحرا میں از ان از سے تھا ور خلتان کو بناہ گاہ کا درجہ حاصل تھا۔
کو فی مشکل کے بعد تا فیلے کا سرور بر پورے قبلے کو جھ کرنے میں کا میاب ہو سکا ۔ وہ قافے والوں کو کھی مدیت و بنا جا ہتا تھا۔ قاف کو خلتان میں س وقت تک رہنا تھا جب تک قبائل کی جنگ اختیام کوئے ہی تھی جہ دور کے کہ مہمان سے انہیں خلت نا میں سب سے انہیں جگہ وہ اور یہی مہمان مورت کے دوران کی کہنا کہ وہ بتھی برجمع کروا ویں کیونکہ وہ اور کی کہنا تھا وہ کوئلے میں ان میں ہتھیا را ٹھا نامنع تھا۔

لڑ کے کواس وقت جیرت ہوئی جب انگریز نے اپنے صندوق ہے سونے کا پائی جے مصاریوالور نکالا اور سروار کے شعین کردو آ دمی کودے دیا۔

> "تم ریوالورکس لیےا ہے پاس رکھتے ہو؟" لڑئے نے سوال کیا۔ "اس طرح مجھےلوگول پراعتادر ہتاہے۔" انگریز نے جواب دیا۔

لڑے کوفوراً اپنے خزانے کا خیال آئی۔ جول جول وہ اپنے خواب کی تعبیر کے نزویک ہور ہو تھا آئی ہی مشکلیں بڑھتی جار ہی تھیں۔اییا لگتا تھ کہ ( آپاز کی تسمت ) جیسا کہ بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا، کا منہیں کرر ہی تھی۔

ا پنے خواب کی تعبیر تی تلاش میں ، ہے مسلسل صبر اور ثابت قدمی کے امتخان ہے گز رہا پڑ رہا تھا۔اس لیے وہ بے صبر ک کا مظاہر ہنیں کرنا جا ہت تھا۔ائر ، ہ جذبات میں آ گے بڑھتا تو ممکل تھا کہ وہ ان نشانات اور علامات کو نہ جھے سکتا جو خدا نے اس کے دینے میں رہے چھوڑے تھے۔

" فدائے انہیں میرے راہتے میں رکھ دیا ہے۔"ا ہے اپنی سوچ پر جیرت ہوئی۔ اس سے قبل وہ انہیں دنیا کی چیز بجھنا تھ۔ جیسا کہ مغذا اور میندیا پھر محبت یا روزگا رکی تلاش ،اس سے قبل اسے بید خیال بی ندآیا کہ خدانے اس کی زبان میں اسے ہدایات دی تھیں کرا ہے کیا کرنا چ ہیے۔ "بے مبری مت کرو۔" اس نے اپنے آپ ہے کہا۔

جیں کہ ہدی ہون نے کہاتھ" جب کھانے کا وقت ہوتو صرف کھانے پر دھیان دواور جب سفر <mark>کا وقت</mark> ہوتو صرف سفر کے بارے بیل سوچو"۔

پہلے روز تقریبا تم م وگ سوکر تھکن اتارت رہے بشمول انگریز کے۔لڑکے کواپنے ووست سے دور حکہ طی تھی جہاں ووا پی عمر کے پانچ اور ٹرکوں کے سرتھ رو رہا تھا۔ بیسب لوگ صحرا کے بامی ہتھے اور انہیں لڑکے کی واست نیں بہت و اجیب تلی تھیں۔لڑکا انہیں اپنی زندگی اور کرسٹل کی دکان میں حاصل ہونے والے تجربات کے بارے میں بتار ہاتھا کہ اس دوران انگریز اس کے خیمے میں داخل ہوا۔

" بیں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں ۔" اس نے لڑکے کو خیصے سے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔
" بھے کیمیا گرکو تلاش کرنے میں تمہاری مدود رکا رہے۔"
میلے تو وہ دونوں خود ہی کیمیا گر کو تلاش کرتے رہے۔

ان کا خیال تھا کہ بیمیا ً رکا طرر رہ<sup>ائش</sup> نخستان کے باتی باسیول سے با کل مختلف ہوگا اوراس کے خیمے

میں ایک بھٹی مسلسل روشن ہوگی۔

انہوں نے ہراس جُد تلاش کی جہاں ن کے خیال میں کیمیا گر ہوسکتا تھا۔لیکن نخستان ان کے اندازے ہے اندازے ہے۔

" ہم نے بوراون ضالع َ مرویا۔" اِنگریز ہو 1۔

شاید ہمیں کسی سے اس کے بارے میں ہوچھ لینا جا ہے تھا۔ "لا کے نے تجویز دی۔

انگریز باقی لوگوں پرا ہے یہ ں آئے کا اصل مقصد طاہر نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ بالآخروہ اس بات پر راضی ہوگیا۔

لڑکا کیونکہ اس سے بہتر عربی بول سکن تھا اس سے انگریز کا خیال تھا کہ وہ لوگوں ہے کیمیا گر کے بارے بیں معلوم کرے۔لڑکا ایک عورت کے پاس گیا جو کہ کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی۔

"صبح بخیرا میں یک کیمیا گر کی تلاش میں ہوں جوائن خلستان میں رہتا ہے۔"اس نے عورت سے کہا۔ عورت نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے بل کسی کیمیا گر کا ذکر نہیں ستاتھ اور جلد کی سے جانے کے میر منری۔

جانے سے پہلے اس نے لڑکے کو بتایا کہ اسے جا ہیے وہ کا لے لباس میں مبول کسی عورت کو کا طب نہ کرے۔ کار باس خاتون کے مطابق شادی شدہ مردے کار باس خاتون کے مطابق شادی شدہ خواتیں سے نامجرم مردول کو بات نہیں کرنی جا ہے۔

انگریز کوبری مایوی ہوئی۔اے ایے گاجیے اس کی تمام زمحنت رائیگاں گئے۔

لز کامجی افسر دہ تھا۔ اس کا دوست اپنی منز ں کی تلاش میں تھااور وہ اس کی ہرمکن ید دکرنا جا ہتا تھا۔

بوڑھے بادشاہ نے کہا تھ کہ جب بھی کوئی اپنی منزل تک پہنچنے کامقیم ارادہ کرتا ہے تو کا کنات کی ہر

ہے اس کی مدومیں مصروف ہوتی ہے۔اے گاک بوزھے بادشاہ کا کہنا غلط تھا۔

" میں نے تو اس سے قبل مہمی کیمیا گر کے بارے میں نہیں سنا اور لگتا ہے کہ بیہاں کسی اور نے بھی اس کا ذکر نہیں سنا۔"لڑ کا بولا۔

انگریز کی آنکھوں میں چیک تھی۔

" بالکل ٹھیک ہے شاید یہاں کسی کوہم بی نبیس ہے کہ یہاں ایک کیمیا گرر ہتا ہے بمیں معلوم کرنا جا ہیے کہ یہاں لوگوں کا علاج کون کرتا ہے؟" کالے ہیں میں میوں کی خواتین کنونیں پر آئیں سیکن لڑ کے نے انہیں مخاطب کرنے سے اجتناب کیا ہا وجو دانگر میز کے ہار ہارا کسانے کے۔

آ خرکارایک مردنظر آیا۔ ٹرکااس کے طرف پرکا۔

يہاں لوگوں كاعلاج كون كرتاہے؟"

"الله" مرد نے آسان کی طرف نظریں اٹھ کر کہا۔

"شایدتم جھاڑ بھونگ کرنے والوں کی تل<sup>ش</sup> میں ہو" مرد نے قر آن کی چندآ یات کی تلاوت کی جولڑ کے مرکے اوپر سے گڑر گئیں۔

ایک اور بوڑھا آ دمی کئوئیں کی طرف آ رہ تھ۔ ٹرکے نے اس ہے بھی وہی سوال کیا۔ "حمہیں ایسے شخص کی تلاش کیوں ہے؟" بوڑھے نے الٹاسوال کیا۔

"كيونكه مير ايك سائقى نے ئى ماہ تك صرف اس ليے سفر كيا ہے كه ال شخص ہے ملا قات كر سكے" لڑ کے نے جواب دیا۔

" اگریہاں ایسا کو کی شخص ہے تو پھروہ بلاشہ بہت داقتہ شخص ہو گا بوڑھے نے پچھ دریہو چنے کے بعد جواب دیا۔

" تم جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کرواور نخلتان کی زندگی میں دخل دینے سے اجتناب کرو" **بوڑھے نے** جاتے ہوئے کہا۔

انگریز خوش تھ۔اے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح سمت میں چل رہے تھے۔

آخر کا را یک نوجوان عورت کنویں کی طرف آتی ہوئی نظر آئی جوسی ہوہ س میں مبوس نہیں تھی۔اس کے سر مررو مال تھا مگراس کا چبرہ نگا تھا۔

لڑ کا اس کی طرف اس غرض سے بردھا تا کہ اس سے کیمیا گر کے بارے میں بوجھ سکے۔

جیسے ہی اس نے لڑکی کوقریب ہے ویکھ اے ایسالگا جیسے پوری کا نئات تھم گئی ہو۔اس کی گہری سیاہ دیکھ میں مصرف میں معتب معتب معتب میں کسے گئی کا مشکور میں تھے اور میں تاہدہ میں معتب معتب معتب معتب کے ساتھ می

آ تکھیں سمندر سے زیادہ گہری تھیں۔ متبسم ہونٹ کسی گار ب کی پنگھڑی ہے بھی خوبصورت تھے۔

اس پر عالمگیر زبان کے سب ہے اہم جھے کا تن انکشاف ہو۔ وہ حصہ جیسے دنیا میں موجود ہر شے سمجھ سکتی تھی۔" محبت" جس کا دجود انسان کے وجود سے بھی قدیم ہے اور جس کی وسعت صحرا سے بھی زیادہ ہے۔ بیدا یک الیمی طاقت ہے جود ونظروں کے ملاپ پر وجود میں آتی ہے۔لڑکی مسکرائی۔۔ بیدیقیٹا ایک علامت تھی۔ شایدای علامت کی اے اب تک تااش تھی۔ ای کی تلاش میں وواپنی بھیٹروں کے ساتھ ماراہ را پھرا تھا۔ کتا وں میں سر کھیایا۔ کرشل کی مکان میں محنت کی اور صحرا کی وسعت میں سر گرداں رہا۔ بیدونیا کی سب سے پاکیزو زبان ہے جے کسی بھی وض دت کی ضرورت سبیں ہے۔ جس طرح کا کنات کسی بھی وض حت سے بالیزو زبان ہے۔

لڑے والیے محسوس ہوا جیسے وہ وہ نیا ہیں موجود واحد خاتون کے ساتھ ہے۔ اور اے لگا کہ بغیر کوئی لفظ بولے گئے کا فی بولے لڑک نے اس کے احساسات کو محسوس سرایا تھا۔ اس کے نز دیک اس حقیقت کا وجود و نیا کی کسی اور حقیقت سے زیادہ تھا۔ س کے نز دیک میں میں جھیقت تھی اور باقی سب فریب۔ اس کے والدین نے اے کہاتھ کہ کسی کوزندگی کا سرتھی بنانے سے میں سے سے سے سے تھے مونا ضروری ہے۔

لیکن ہوسکتا ہے کہ جمن وگوں کوا یہ محسوس ہوتا ہو و وہ لنگیر زبان سے یکسر نابلد ہوں۔ کیونکہ اگر انسان کویے زبان آتی ہوتو اے معلوم ہوتا ہے کہ لونی اس کا و نیائے کس گوٹے میں منتظر ہے جاہے وہ صحرا کے پیچوں نیچ ہویا مچرکسی پر ہجوم شہر میں۔

اور جب اس طرح کے دوانسان ملتے ہیں وران کی میکھیں "پس ہیں ٹکراتی ہیں تو ماضی اور مستقبل کردو کی دم معدوم ہوجاتے ہیں صرب ایک جنیقت ہاتی رہ جاتی ہے۔ کہ سب پیچھ کی کیک ذات کا تخلیق کردو ہے اس نے بی محبت کو وجو دیخش وررون ومعرض وجو دہیں الیا محبت کے بغیر کسی کے بھی خواب اس کے لیے ہے معنی ہوتے ہیں۔

" مكتوب "از كے نے سوجے ۔

"اس سے پوچھو۔" انگریزے ہے جینجھوڑ۔

و ولڑکی کے قریب گیا تو وہ سکرا دی۔ ٹرے نے بھی مسکرا ہٹ کا جواب مسکرا ہٹ سے دیا" تمہارا نام کیا ہے؟"اس نے بوجیھا۔

" فاطمہ۔" لڑکی نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔

"اس طرت کے نام تو میرے ملک میں بھی خواتین کے ہوتے ہیں۔"

" بيها مه جهار \_ يتقيم سرائية كي بيني كالتها\_" فاطمد في جواب ويا\_

" بینام مسلمان فاتحین کے ساتھ انیا کے ہر خطے میں پھیل گیا۔" فاتحین کے ذکر پراڑ کی کی خوبصورت آتھوں میں فخر کے احساسات نظرا ہے۔ انگریز کے دوبارہ شہونکا دینے پر ،س نے ٹر کی ہے وہی سوال کیا جواس سے بل وہ دومرودل اور ایک عورت سے پوچید چکا تھا۔

" بیدہ بی شخص ہے جسے دنیا کے بہت سارے رازوں ہے آگا بی حاصل ہے اور صحرا کے جن بھی اس کے تابع ہیں۔"لڑکی نے جواب ویا۔

اس نے جنوب کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا کدوہ عجیب وغریب انسان ادھرر میتا ہے۔ پھراس نے اپنابرتن یانی ہے بھرااوروا پس چلی گئی۔

اڑے نے واپس گھوم کرد یکھا تو انگریز بھی عائب تھ۔

لڑکا کئویں کی منڈیر پر بینھ گیا۔ وہ سوچے گا کہ ایک دن طرفہ میں لیو نتر اس تک اس لڑکی کی مہک کے کرآئی تھی۔اور وہ اس لڑکی ہے اس وقت ہے محبت کرتا ہے جب اس کا وجو دبھی نہیں تھا۔اسے لگا کہ اس کی میرمجت اے اس قائل بنادے گی کہ وہ و نیا کے ہرخزائے کوڈھونڈ نکا لے گا۔

انگلے دن لڑ کا دوشیزہ سے مینے کی امید میں کنوئیں پر " یا سے جیرت ہوئی کہ انگریز اس ہے مہلے ہی وہاں موجود تھ اورصحرا کی طرف دیمچے رہ تھا۔

" میں کل شام تک اس کا انتظار کر تارہا۔" انگریز نے بتدیا۔" وہ پہلے ستارے کی روشنی کے سرتھ ہی فلا ہر جوا تھا۔ میں نے اسے اپنے مقصد سے آگاہ کیا تو اس نے جھے سے پوچھ کہ کیا بھی میں نے وصات کوسونے میں بدلنے میں کامیا بی حاصل کی ہے۔ میں نے اسے بتایا کے میں اس مقصد کے لیے بی تو یہاں آیا ہوں۔ اس نے مجھے کہا" جا دُاورکوشش کرو۔"

لڑ کا خاموش رہ ۔ بے جارے آگریز نے صرف ہے جو ب سننے کے لیے تو صحراعبورنہیں کیا تھا۔ جیسے ہی انگریز رخصت ہوا فاطمہ کنو کیں کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔

" میں تہمیں صرف ایک بات بنائے آیا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔"

لاکی کے ہاتھ سے پانی کا برتن کر گیا۔ پانی میں اتی طاقت نیس تھی کے ریت کا زور تو ڈکر بہہ سکے۔
" میں روزاندای جگہ تم ہاراا بنظار کروں گا۔ میں نے بیصحراا یک خزانے کی تلاش میں عبور کیا۔ تب مجھے بید
جنگ ایک آفت گلی تھی گراب بیم برے ہے رحمت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے میری تم سے ملاقات ہوئی ہے۔"

الڑائی تو ایک ون ختم ہو جائے گی۔" لڑگی ہوئی۔

لڑ کے نے تھجور کے درختوں کی طرف ویکھ۔ س نے سوچا کہ وہ اس سے قبل رپوڑ چرایا کرتا تھا اور

اب دوبارہ وہی کام کرسکتا ہے۔اس کے سیے فاحمہ ہی دینہ کا سب سے بیمتی نز اندیکی ادراس کا ساتھ ہی اس کی منزل تھا۔

" قبائلی لوگ بمیشه بی خزائے کے مشد شی رہتے ہیں۔" فاطمہ بولی جبیب که اس کومحسوس ہو گیا ہو کہ وہ کیا سوچ رہ تھا۔

"اور صحرا کی عورت کوا ہیٹے مرد پر گنخر ہے" اس نے اپٹر برتن پونی سے بھرااوروالیس چی گئے۔ مڑکا ہرروز کنویں پر فاطمہ سے ملنے کے سے جاتا تھا۔ اس نے فاطمہ کواپی زندگی کے بارے میں بتایا۔ بوڑ بھے شہنشہ سے اپنی ملاقات کا فائر کیا اور کرشل کی دکان کے بارے میں بتریا۔ وہ بہت جدد ایک دومرے کے قریب آگئے۔

سوائے ان پندرہ منٹ کے جو وہ کو کیس پر فہ طمہ کے ساتھ گزارتا تھا پورا دن گز، رنااس کے سیے مشکل ہوجا تا تھا۔

جب ق فلے کوخت ن میں یک وہ کا عرصہ ہوگیا تو ق فعے کے سردار نے پورے ق فعے کواکھا کیا۔
"ہمیں نہیں معدوم کیڑائی کب ختم ہوگی۔ اس سے سیناممکن ہے کہ ہم اپناسفر جاری رکھ سکیس۔" سردار بولا۔
"لڑائی زیادہ طول بھی پکڑ عتی ہے۔ اور ممکن ہے میے ٹی سال تک جاری رہے۔ دونوں حریف ط تتور ہیں اورلڑائی ہیں فنح حاصل کر نادونوں اطراف کا مطعوب ہے۔ بیچق و باطل کی لڑائی نہیں بلکہ ایسی ط قتوں کے درمیان جنگ ہے جن کا مطمع نظر طافت کا توازن قائم کرنا ہے۔ اوراس طرح کی جنگ زیاوہ طویل ہوتی ہے کیونکہ استددونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔"

تمام لوگ واپس اپنے اپنے خیموں میں جے گئے اور ٹر کا فی طمہ ہے مطنف " اس دن تم نے مجھے کہاتھ کہتم مجھ ہے محبت کرتے ہو؟" فاطمہ نے سوال کیا۔

" اور بھرتم نے مجھے کا ننات کی روح اور عاملیمرز بان کے بارے میں بھی بتایا تھا۔شایداس لیے میں بھی محسو*س کر*تی ہوں کہ میں تمہورے وجود کا ایک حصہ ہوں۔ "

لڑکا یکسوئی ہے اس کی ہت تن رہ تھ۔ٹرک کی " واز س کے لیے اس نفٹ گی ہے بھی خوبھورت تھی جو ہوا کے چپنے کی وجہ ہے تجور کے پنوں سے بیدا ہور ہی تھی۔" میں شاید اس نخستان میں جمیشہ سے تہہار کی منتظر بھی تھی۔" لڑک ہے اپنی بات جاری رکھ ۔" میں نے اپنی روایات کو پس پشت ڈال دیا ،ور رہی بھی بھول گئی کے صحرا کی خوا تین ہے کس رویے کی امید کی جائی ہے۔ بچپن سے مجھے امید تھی کہ س صحرا کی وسعتوں سے میر سے خوابول کا شتم ادوا کی دن آئے گا۔اورو وہم ہو۔"

لڑے کا دل چاہا کہ وہ ہے اختیار فاطمہ کا ہاتھ تھام ہے تیکن اس کے دونوں ہاتھ پانی کے برتن کے گرو لیٹے ہوئے تھے۔

"تم نے جھے اپنے خواب، بوڑھے بوشاہ اور خزانے کے بارے بیل بھی بتایا۔" مڑی بات جاری تھی۔" اور پھرتم نے جھے نشانیوں کے بارے بیل بھی بتایا۔ اب جھے کسی بات کی فکرنییں ہے کیونکہ جھے معلوم ہے کہ یہی نشانیاں تمہیں میرے پاس، نی ہیں۔ اور بیل تمہارے خواب کا حصد ہوں اور بیل بی تمہاری منزل ہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنے خزانے کی تلاش جاری رکھو۔ اگر تم لڑائی کے ختم ہونے کا انتظار کرتا جا ہے ہوتو ضرور بیبال رہو۔ ہواریت کے ٹیوں کو جگہ جد لئے پر تو مجبور کر سکتی ہے لیکن صحرا کو ٹیمی بدل مسلم کی صحرا ہمیشہ ہے۔ اور یہ جمیشہ ایس کی رہے گا۔ متوب" اگر بیل واقعی تمہارے خواب کا حصد ہوں تو جھے یقین ہے کہ ایک وائم میرے یاس والیس لوٹ، و گے۔"

لڑکااس دن بہت اواس تھا۔ اےرہ رہ کر ان تمام گذریوں کا خیال آر ہاتھ جنہوں نے اپنے گھر بسا لیے تھے۔ انہیں اپنی شریک حیات کو یہ باور کرنے میں انتہائی مشکل ہوئی تھی کہ ویرانے میں جاناان کے لیے کتنا ضروری تھا۔

"معجت کا نقاض تھا کہ وہ اپنی محبت کے ستھ رہیں۔" اس نے اسکے ون فاطمہ کو بتایا۔
"معجزا گواہ ہے کہ بمارے مرہ بمیشاں کواپنے قدموں تیے روند تے رہے ہیں اور وہ بھی بھی واپس مجھی بہتی واپس نہیں آتے وہ یہ دلوں کا حصہ بن جاتے ہیں جو کئی وہ بی اس پر کئی دموپ میں سایہ فراہم کرتے ہیں۔ یا اس پی نی ہیں شامل ہوج تے ہیں جو بخرز مین کو سیراب کرتا ہے۔ وہ برایک شے ہیں شامل ہوجاتے ہیں۔ یا اس پی نی ہیں شامل ہوجاتے ہیں۔ کے لوگ واپس اور باتی خوا بین کی وجائے ہیں۔ وہ کا کنات کی رہ ح میں واپس نوث جوتے ہیں۔ پھھ لوگ واپس لوث آتے ہیں اور باتی خوا بین کو پھر بھی آس رہتی ہے کہ ایک دن ان کے مرد بھی واپس ضرور آئیں گے۔ کھھے ان خوا بین کی آس بمیشد اچھی گئی تھی۔ اور اب میں بھی ان کا حصہ بنتا جا ہتی ہول جو اپنے مردول کے انتظار میں لیمے گئی ہیں۔ میں اس صحوا کی بیٹی ہوں اور بھیے ان کا حصہ بنتا جا ہتی ہول جو اپنے مردول کے انتظار میں لیمے گئی ہیں۔ میں اس صحوا کی بیٹی ہوں اور بھی یہ تبدیل کر ہوں گی کہ وہ بھی اس کا کنات کی خوا میں شامل ہوجائے۔"

لڑکا انگریز کی تلاش میں تھا۔ وہ اے فاطمہ کے بارے میں بتاتا جا ہتا تھا۔ اس نے جیرت ہے دیکھا کہ انگریز نے اپنے خیمے کے باہر ایک بھٹی یہ ٹی تھی۔ اس بھٹی کے اوپر یک شیشے کی صراحی رکھی تھی اور نیچے نکڑیوں کی آگ جل ربی تھی ۔ معرا کی طرف دیکھتے ہوئے انگریز کی آنکھوں میں وہ چک تھی جو کتا میں پڑھتے وقت مفقودتھی۔

"بيكام كايبلامرحله بي-" ووبولا\_

" بجھے گندھک علیحدہ کرنا ہے۔ اس کام کوکا میا بی ہے سرانجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ میرے دل میں ناکا می شائبہ تک نہ گئے۔ بین کامی کا خوف بی تھا جس نے مجھے اس کام سے باز رکھا۔ میں نے آج اس کام کی ابتدا کی ہے جو میں آن ہے دس سال قبل کرسکت تھا لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے میں سال نہیں گزرے۔"

ومسلسل آگ روش رکھے ہوئے تھا۔ لڑکا خاموش سےاہے دیکھتار ہا۔

جب ڈو ہے سورج کی سرخی ہے صحراک ریت نے بھی االی چرالی تو اس نے سوچا کہ وہ صحرامی نکل جائے بیآ زمانے کے لیے کہ کیا صحراکی خاموثی میں اس ئے تمام سوالات کے جواب پوشیدہ ہیں یانہیں۔ وہ پچھ دریج تک صحرامیں آوار وگروی کرتار ہالیکن نگا ہیں نخلتان پر رکھیں وہ ہوا کی سرسراہٹ س سکتا تھا اورائے قدموں کے نیچ آئے والے پیخروں کی مجی۔

کہیں کہیں اے سپیاں بھی نظر آئیں اس سے اس نے انداز ہ لگایا کہ بھی بیصحرابھی سمندرر ہا ہوگا۔ وہ ایک بیخر پر بیٹھ گیا اور افنی کے مسحور کن ظارے سے نطف اندوز ہونے لگا۔وہ محبت اور ملکیت کے فرق برخور کرر ہاتھا محرود توں میں تفریق کرنے سے قاصرتھا۔

فاطمه دختر صحراتقی اوراس کو بھتے کے بیے صحرا کو سمجھنا ضروری تھا۔

جب وہ اپنے خیالات ہیں مستفرق تھ تو اے اپنے سرکے اوپر ترکت محسوس ہوئی۔ اس کے اوپر صحرائی

ہاز دن کا ایک جوڑا تحویر واز تھا۔ وہ ہوائے دوش پر تیرتے باز وں کودیکھٹار ہا۔ اگر چدان کی پر واز بیل کوئی ربط نہیں

تھالیکن دہ اس سے پچھے محسوس کرسکتا تھا۔ گر اسے الفاظ کا روپ دینے سے قاصرتھا۔ وہ ان کی پر واز کا بغور
مطالعہ کرنے لگا تا کہ اس سے کوئی معنی اخذ کر سکے۔ شایر رہی به زاس پر محبت یغیر ملکیت کو واضح کر رہے تھے۔

اس نے محسوس کیا کہ اسے نیز آر ہی ہے۔ اس نے بیدار رہنے کی بھر پورکوشش کی لیکن وہ بیک وقت سوٹا

بھی جا ہتا تھا۔

بھی جا ہتا تھا۔

« میں عالمگیرز بان سی*کدر* باہوں۔" اس نے سوحیا۔

" دنیا کی برشاب میرے لیے ایک منہوں رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ وزوں کی پرواز بھی "اس نے اپنے آپ سے کہ۔ اس نے سوجا کہ بیجت کا کرشمہ ہی ہے کہ ہر چیز اب اس کے لیے معنی رکھتی ہے۔
اچا تک ایک باز نے غوط لگایا اور دوسرے پر جھیٹ ۔ اس کے ساتھ ہی ایک تصویر لا کے کے ذہمن کے پروسکرین پر جھی ۔ ایک فوج ہے نیا م ہمواروں کے سرتھ نخستان پر جمعہ آور ہور ہی تھی۔ بیٹھور پلک جھیکتے ہی میں عائب ہوگئی۔ لیکن ایٹا اثر جھوڑ گئی۔

لڑکا کا نپ رہا تھا۔اس نے لوگول سے سناتھا کہ انسان کوصحرا میں سراب نظراؔ تے ہیں۔اسے خود بھی اس کا تجربہ ہور ہاتھا۔

سراب دراصل انسان کی غیر تکمیل شدہ خواہش ت میں۔ جواتی شدت رکھتی ہیں کے انسان کو لگتا ہے کہ زمین بران کا وجود ہے۔

س نے ایک ہار پجرصحرا کی منہری ریت پر توجہ دینے کی کوشش کی ٹیکن اس کے دل میں پجھالیں ہے چینی تھی جواس کی توجہ کومرکوز ہوئے ہے روک رہی تھی۔اس نے کوشش کی کہ اس تصویر کو بھلا دیے اور دو ہار ہ اپنے ذہن کومرکوز کر سکے۔

"میشدنشانیوں کی رہنم کی میں اپنار سنة عنش کرو۔"بوڑھے بادشاہ کے الفاظاس کے کانوں میں گونے۔ لڑکے نے تصویر میں نظر آنے والے والنے کو دو ہارہ یا دکیا اور محسوس کیا کہ بیہ واقعہ حقیقت میں ظہور پڈیر ہونے والا ہے۔وہ اٹھ اور کھجور کے در 'قواں کی طرف چل پڑا۔ ایک ہار پھراس نے محسوس کیا کہ ہرائیک چنز کی کئی زبانمیں ہیں۔اس دفعہ صحرا تو محفوظ تھ لیکن نخلستان خطرے ہیں تھا۔

ہدی بان تھجور کے درخت کے پاس ہیٹ غروب " فتاب کا نظارہ کرر ہاتھ۔اس نے لڑ کے کو شیلے کے دوسری جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔

> " نخلستان پرایک فوج حمد آور ہوئے والی ہے۔ "وہ مبری یون کو مخاطب کر کے بولا۔ " میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے۔ "

"صحرا کی یجی خو فی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں بہت ساری تصویریں بنا تا ہے۔" ہدی بان نے جواب دیا۔

لڑ کے نے اسے صحر، کی بازوں کے بارے میں بتایا کہ سطرح وہ ان کی پرواز کا مشاہرہ کررہا تھا کہ اچا تک س کی رس کی ایک سمح کے لیے کا نات کی روح تک ہوگئی جہاں اس نے وہ منظر دیکھا جو مستقبل میں ہوتے والا تھا۔ مدی بان فوراالزک کی بات مجھ گیا۔ اے معلوم تھ کدونی میں موجود ہرشے خدا کے کے تھم پراس بات پرقادرتھی کے متنقبل کولوگوں پر ظاہر کر دے۔ کوئی اس کا تجربہ کی کتاب کو پڑھ کر کرسکتا ہے اور کوئی بتول کو بلیٹ کریا پھر ہاتھوں کی زبان پڑھ کریا پھرصرف پرندوں کی پرواز کا مشہدہ کر کے۔ مشہدے کا ذریعہ کوئی بھی ہو۔ اگر خدا کا تھم ہوتو انسان مستقبل کی جھنگ دیکھ سکتا ہے۔

قبائلی لوگ مستقبل کا هار بتائے وا ہوں ہے مشورہ کرنے ہے گزیز کرتے ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ اگر انہیں اس بات کاعلم ہو جائے کہ اس لڑائی میں ان کا نبی م موت ہے تو پھروہ لڑائی میں اپنا کردار ادانہیں کر سکتے ۔ وہ اس بات کو تر جیح دیتے ہیں کہ لڑائی میں اپنی بہادری کے جو ہر دکھا ئیں بغیر رہے جائے کہ لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔

مستقبل کا حاں تو صف استدکو ہی معلوم ہے اور ہوح محفوظ پر لکھا ہے۔ اور اس نے جو بھی لکھا ہے۔ اسان کی فلاح اسی جا بیونکہ استدع دل ہے اور رحیم ہے۔ وہ انسان پر اپنی رحمت کا سایہ کئے ہوئے ہے۔ وہ انسان کی فلاح اسی بیس بچھا بیانبیں لکھ سکتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ قوانسان کے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ اسے آپ کو مصیبت سے دوجا رکر لیتا ہے۔

اس لیے صحرائی لوگ صرف حال میں زندہ رہتے ہیں۔ حاں اچا تک ظاہر ہونے والے واقعات سے مجرا ہوا ہے اورانہیں بہت سارے خطرات کے لیے ہمہ وفت تیار رہنا ہوتا ہے۔ وثمن کی تلوار کہاں تھی؟ اس نے گھوڑ اکہاں باندھا تھا؟۔اے وثمن پرکیسی ضرب مگانی چاہیے کہ وہ خود زندہ رہ سکے؟

مدی بان چونکہ جنگہ جو ہیں تھا اس لیے اس نے مستقبل کا حال بتانے والوں سے کئی مرتبہ مشورہ کیا تھا۔ ان میں سے پچھڑو سچ بتاتے تھے جب کے اکثر نماد تھے۔ایک وفعہ جب اس نے ایک طویل عمر جو تی ہے مشورہ کیا تو اس نے سوال کیا کہ وہ مستقبل کا حال جانے میں اتنی دلچیسی کیوں رکھتا تھا۔

" ہیں مستقبل کے بارے میں اس سے جاننا چاہتا ہوں کہ میں مر دہوں ۔ " ہدی ہون نے جواب دیا۔
"اور مردا پنی زند گیوں کی منصوبہ بندی اپنے مستقبل کو چیش نظر رکھ کر کرتے ہیں ۔ "
"اور اس لیے بھی کہ میں جن چیز وں کا ہونا اپنے لیے بچے نہیں سمجھتاان کو بدر سکوں ا"
" تب وہ تمہارے ستقبل کا حصہ نہیں ہوں گی ۔ " جوتشی بولا۔

"اگرتمبارے ساتھ کوئی حادثہ ہونے وار ہے، ورتمہیں، س کی پیشگی خبر ہے تو دہ اپنے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی تمہیں ایڈ اپہنچ کے گا۔" جوتی اس بات میں مہارت رکھتا تھ کہ ریت پر جھڑیاں کچینگی اور ان کے گرنے کے انداز ہے واقعات کے ظہوریڈ برہوئے کی پیشین گوئی کرتا تھا۔

اس دن اس نے کوئی پیشین گوئی ندگی۔اس نے اپنی فیھٹریوں کو کپٹر سے میں لپیپٹا اور واپس اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔

" میری گزراه قات لوگوں کے جا۔ ت کی پیشین گوئی کرنے پر ہے۔ " جوتشی بو ، ۔

" میں چھڑیوں کے استعال میں مہارت رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح ان کے استعال سے میں اس جگہ کو و کھے سکتا ہوں جہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ میں یہ تو و کھے سکتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے۔ لیکن میں ستعقبل کے بارے میں صرف قیا فی شنائ کرتا ہوں۔ ستعقبل کا حاں تو صرف خدا کو معلوم ہے اور بیصرف اللہ ہی ہے کہ اگر جا ہے تو اس کا محدود علم کی انسان کو وے میں مستقبل کی بارے میں قیافی شنائ کرتے ہوئے نشائوں کا سہارا بیتا ہوں جو حال میں موجود ہیں۔ رازصرف حال میں ہے۔ اگر تم حال پر توجہ دو تو تم اس کو بدل سکتے ہو۔ اس لیے جو اس کے بعد آئے گا تو وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس لیے ستعقبل کی فکر بھول جاؤ اور حال میں اس اعتماد کے ستھوڑ ندور ہوکہ استدادا سے بہت بیار ہے۔ "

" وہ کیا حالات ہول کے جب اللہ مجھ پرمیر استقبل "شکار کر دے گا"، مری بان نے جو تی سے

يو حيما\_

" جب وہ چاہے۔المدصرف بھی بھارا میں کرتا ہے اور جب بھی وہ کسی انسان کوغیب کاعلم دیتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔وہ یہ کہ سنقبل کے بارے میں جولکھا تھا اس مقصد ہے لکھا تھ کہ تبدیل ہوگا"۔ " خدانے لڑکے کوستفبل کی ایک جھلک دکھا کی گھی۔" ہدی وان نے سوچ۔

خدانے اس اڑ کے کواپیا کیوں بنایا؟

" جا واور قبیلے کے سردارکواس کی خبر دو۔" ہدی بان نے لڑے کو ہدایت کی۔

" وہلوگ میراندق اڑئیں گے۔" لڑے نے جواب دیا۔

" وہ صحراکے باس ہیں اور صحراکے باس جانتے ہیں کے نشانیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے۔"

" تب تووہ پہنے ہے ہی اس بارے بیں جانتے ہول گے کہ نخستان پر حمد ہونے والا ہے۔" لڑ کے نے

جواب ديايه

" انہیں شایداس بات کی فکراب تک نہیں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ابتدا گران تک کوئی خبریم پیانا ہو ہتا ہے

تو وہ انہیں اس کی اطلاع ضرور کسی کے ذیہ یعنچا دے گا۔اس سے قبل بھی کئی وفعہ ایسا ہو چکا ہے اور اس دفعہ وہ خبر پہنچا نے والے تم ہو۔"

لڑ کے کو ف طمہ کا خیاب آگیا۔ س نے فیصلہ کیا کہ وہ قبیعے کے سر دار کوضر وریہ خیر پہنچا وے گا۔



لڑ کے کا سامنا محافظ ہے ہوا جونخستان کے قلب میں نصب خیمے کے دروازے پر پہرہ دے رہا تھا۔ " میں سردار سے مناجیا ہتا ہوں۔" اس نے محافظ ہے کہا۔

محافظ کوئی جواب دیئے بغیر نیمے کے اندر چلا گیا اور پکھ دیر کے بعد سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان کے ساتھ یا ہر آیا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ نوجوان اسے انتظار کرنے کا کہد کر دوبارہ خمے کے اندر چلا گیا۔

رات پڑنچک تھی اور کثیر تعداد میں تا ہراور حنگجو خیمے میں آج رہے تھے۔ایک ایک کر کے آگ کے الاؤ
بچھ رہے تھے اور تھوڑی دہر کے بعد نخلستان میں صحرا جیسی خاموثی چھا گئی۔ اس وفت ٹڑکے کے ذہن
میں صرف فاطمہ کا خیال تھ وہ اب تک اس کی گفتگو کا سخری حصہ سجھنے سے قاصر تھا۔ آخر کئی گھنٹوں کے صبر
آز ما انتظار کے بعد محافظ نے لڑکے کو اندر جانے کا تھم دیا۔ خیمے کا اندرونی منظر دیکھے کراس کی عقل ونگ رہ
گئی۔اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھ کہ صحرا کے بیچوں نچ کوئی ایسا خیمہ بھی موجود ہوگا۔

خیے کا فرش ایسے خوبصورت قالینوں ہے ڈھکا ہوا تھ جو آج تک اس کی نظر ہے نہیں گزرے ہے۔ ورمیان میں سونے کے فانوس لٹک رہے تھے جن کے اندرموم بتیں روشن تھیں۔ قبائل کے سردار نیم دائرے کی شکل میں ریشم کے گا دُ تکیوں کے ساتھ نیک لگا کر بیٹے ہوئے تھے۔ مدازم چاندی کی تشتر یوں میں خشک میوہ اور قہوہ پیش کررہے تھے اور کچھ حقے میں آگ کو تازہ رکھنے میں مصروف تھے۔ فضا میں دھو کیں کی بھینی سی مہک تھی۔

خیمے میں آٹھ مرد رموجود تھے کین ٹڑے نے اپنی ذہ نت سے اندازہ لگایہ کدان میں کونسا سردارسب سے زیادہ رہنے کا مالک تقاوہ سفیداورسنبری لبس میں ملبوس تقداور نیم دائرے کے درمیان میں جیٹا ہوا تھا اس کے ایک پہلومیں وہی نوجوان موجودتھ جس سے اس کی ملاقات خیمے کے باہر ہوئی تھی۔ " بیکون ہے جونٹ نیول کی زبان جانے کا دعوی رکھتا ہے۔" ایک سردار نے اڑکے پر تظریل جماتے جوتے پوچھا۔

" میں" او کے نے جواب ویا۔

اور پھراس نے بوراوا قعقصیل سے بیان کرویا۔

"صحرا آخر کارا پڑتپ ایک اجنبی پر کیول ظاہر کرے گا جبکدا ہے معموم ہے کہ ہم نسلول ہے اس کے باس میں ۔"ایک اور سردار بولا۔

" کیونکہ میری نگا ہیں ابھی تک صحراکی یہ دی نہیں ہو کمیں" ٹرے نے فور جواب دیا۔ " میں اس چیز کوبھی محسوس کرسکتا ہول جے بسمحرانشین شاید نظر نداز کر دے۔" اور اس لیے بھی کہ بیس کا کنات کی روح کو بجھ سکتہ ہوں۔اس نے اپنے آپ سے کہا۔ " نخستان ایک غیر متنارعہ ملاقہ ہاور کوئی بھی اس پرحمد کرنے کی معطی نہیں کرسکت۔" تیسراسر دار ہوں۔ " میں تو صرف اتنا بہ سکتا ہوں جو بیس نے دیکھ ہے، گرآپ اس پریفین نہیں کرتا جا ہے تو آپ کی مرضی ۔" خیمے میں مجے میں جمعت شروع ہوگئی۔

وہ لوگ ایسے لیجے میں عربی بول رہے تھے جواڑ کے کو بجھ نیس آر بی تھی جب وہ جانے کے ارادے سے واپس مڑنے گا تو محافظ نے اسے رہنے کا اثناء ہ کیا۔ اڑکے پر خوف طاری ہو گیا علا ہت اس بات کی شائد بی کرتی تھی کہ یکھ غلط ہونے وال ہے۔ اسے افسوس ہونے گا کہ اس نے اس واقعے کا ذکر مدی بان سے کیوں کیا تھا۔

پھر درمیان میں بیٹے ہوئے سروار کے چہرے پرمسکراہٹ نظر آئی اورٹرے کو پچھاطمینان ہوا۔ میہ سرواراب تک کی بحث میں بالکل خاموش رہا تھا۔ لڑ کے کو کیونکہ عالم گیرز بان کی سعدہ بدھتی اس لیےا سے احساس تھ کہ خیمے کی پرسکون فضا میں اس کے آئے ہے دم ارتعاش بیدا ہو گیا ہے۔ اب وجدان اسے بتا تا تھا کہ یہاں آگراس نے مجمع فیصلہ کیا تھا۔

بحث ختم ہو پھی تھی۔ تمام سردار خاموثی ہے سردار کی بات سننے کے لیے ہمہ تن گوش تھے۔ سردارلا کے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا چبرہ ہو مکل سیاٹ تھا۔" دو ہزار سال قبل بھی ایک نوجوان ایسا گزرا ہے جوخوا بوں پر یقین رکھنا تھا۔" ہوڑ ھے سردارنے کہلی ہار بوتے ہوئے کہا۔

"اس كويميدايك كوئيل مين يهينكا أيه اور پھرندم بن كرفر وخت كرديا ميا۔ جارے بيسے تاجروں نے

، سے خربدااور اسے مصرلے تے۔ درجہ را اعتقاد ہے کہ جو کوئی بھی خوابوں پریفین رکھتا ہے اسے انکی تعبیر بھی معموم ہوتی ہے۔" بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی۔

" جب فرعون نے خواب میں دیکھ پھھ گائیں فربتھیں اور پچھ بہت کمزور ۔ تو اس نو جوان نے مصر کو ایک خوفناک قبط سے بچالیہ ۔ س نو جوان کا نام پوسف تھا۔ وہ بھی اس سرز مین میں تمہاری طرح اجنبی تھا۔ اور شاید تمہاری ہی عمر کا تھا۔"

سردارنے کچھ دریو قف کیا۔ س کی گاہوں میں بھی تک اجنبیت تھی۔

"ہم لوگ روایت کی پر سداری کرتے ہیں اور روایت نے ہی ان دنوں ہیں مصر کو قحط ہے بچالیا تھا۔ اور مصروالے امیر ترین لوگ بن گئے۔روایت ہی ہے ہمیں بیمعنوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس صحرا کو کیسے عبور کرنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کی شاویاں کیسے کرنی ہیں۔روایت ہی ہمیں پر سکھاتی ہے کہ تخلستان ایک غیر متناز عہ علاقہ ہے۔ کیونکہ دونوں اطراف میں نخلت ن موجود ہیں اوردونوں ہی فریق بکساں طور پرز دینہ برہیں۔"

خیمے میں کلمل سکوت تھا اور تمام لوگ بوڑ ھے سردار ک ہات بغورس رہے تھے۔"اور روایت ہی ہملیل سکھا تی ہے کہ ہم صحرا کی آواز سنیں ، ہما را تمام علم ای صحر کی دین ہے "۔

سردار نے اشارہ کیا اور تمام لوگ کھڑ ہے ہو گئے۔ بیرمد قات کے اختیام کا اعلیان تھا۔ مدا زمول نے حقے بجھا دیئے اورمحافظ مؤ دب کھڑ ہے ہو گئے ۔ ٹر کا بھی جانے کو تیار تھا کہ اس دوران سردار دو بارہ بولا۔

"کل ہم وہ معاہدہ توڑ دیں گے جس کے مطابق نخستان میں ہتھیار، ٹھاناممنوع ہے۔ہم تمام دن وشمن کا انتظار کریں گے۔ اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی تمام لوگ دوبارہ اپنے ہتھیا ر بھینک دیں گے۔ وشمن کی ہردس لاشوں پرتمہیں سونے کا ایک سکہ طےگا۔ اگر ہتھیا روں کوزیادہ دیر تک استعمال نہ کیا جائے تو انہیں زنگ لگ جا تا ہے۔ اور اگر ان میں سے یک بھی ہتھیا رکل استعمال نہ ہوا تو وہ تم پر استعمال کیا جائے گا"۔ دیگ سے اور اگر ان میں سے یک بھی ہتھیا رکل استعمال نہ ہوا تو وہ تم پر استعمال کیا جائے گا"۔ دور کے دور خصر میں میں جو میں میں جو میں میں دور کے دور کا دور خصر میں دور کی میں دور کے دور کا دور کھی میں دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کیا دور کی دور کیا کی دور کی دور

جب لڑکا خیمے ہے ہم نکل تو نخستان میں صرف چاند کی روشن تھی۔ وہ اپنے خیمے ہے ہیں منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس نے آہمہ تک پیش آمدہ مسافت پر تھا۔ اس نے آہمہ تک پیش آمدہ واقعات کے اثر سے نہیں نکل سکا تھا۔

وہ کا ئنات کی روح تک تو چنجنے میں کا میاب ہو گیا تھا۔لیکن شایداس کواس بات کی قیمت اپنی زندگی ک صورت میں ادا کرنی پڑر ہی تھی۔وہ خوفز وہ تھا۔

نیکن و و تو تم م مربی خطرنا ک قدم اٹھ تا آیا تھے۔اور بقول مدی بان کے آج کے دن مرناکل کی موت

ہے پر نہیں تھا۔ ہروان اس بات کا متقاضی تھ کہا ہے جیاج ئے۔

تمام دنیا کامحورایک لفظ تھا" مکتوب"

ا ہے کوئی پشیانی نبیں تھی۔ اً مرکل وہ ارابھی گیا تو اس کا مطلب یہ وگا کہ خدا کو مقصور نبیس تھا کہ متنقبل کو تبدیل پیشیانی نبیس تھا کہ متنقبل کو تبدیل کیا جائے۔ مرنے سے قبل کم از کم اس نے سمندر عبور کیا تھا۔ کرشل کی دکان میں کام کیا تھا۔ بیطویل صحرا عبور کیا تھا اور سب سے بردھ کریے کہ فاطمہ کی گہری کالی آئکھوں کی ایک جھنگ دیکھی تھی۔ اپنا گھر چھوڑ نے کے بعداس نے ہردن کو تجربورا نداز میں جیا تھا۔

اس نے اب تک وہ بچھ دیکھا تھا جس کا دوسرے چرواہے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اوراہے اس بات پر نخر تھا۔ یک دم ایک دھی کہ ہوااور وہ زمین پر گر گیا۔ فضا میں دھول کی اتن دبیزیہ جمی ہوئی تھی کہ چاند کی روشن مدھم پڑگئ تھی۔ اس کے سامنے ایک جسیم قتم کا سفید گھوڑ ا کھڑ اتھا۔

جب دھول کی تہ پچھ م ہوئی تو اڑئے نے خوفز و ہ کر ویئے والامنظر دیکھا۔

گھوڑے کے پہلو ہیں سیوہ کپڑول ہیں مہوں ایک طویل قدمت آ دمی گھڑاتھ۔ اس کے کندھے پر باز بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر گپڑی تھی اور اس کا منہ کا لے روماں سے ڈھکا ہوا تھ۔ وہ صحرا کا پیغامبرلگٹا تھا۔ اس کشخصیت صحرا کے روایق پیامبرول سے زیادہ متاثر کن تھی۔ سیاہ پوش آ دمی نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی میان سے ایک بہت بزی تلوار نکالی۔ تبوار جیاند کی روشنی میں جبک رہی تھی۔

" کس جیں آئی ہمت ہے کہ وہ بازوں کی پرواز کو پڑھ سکے؟"اس کی آ واز کی گونج پور نے خلستان میں سنائی دی۔

"وه میں ہوں جس نے بیجرات کی ہے!" الا کے نے جواب دیا۔

اس کے ذہن میں من تیا کو میٹا مورس کی تصویرتھی جواپنے سفید براق گھوڑے پرسوار ہے اور گھوڑے کے ہم نیچے پڑے بوئے وشمن کی جیماتی پر ہیں۔ یہ آ دمی بھی بالکل اس طرح مگ رہا تھا فرق صرف میرتھا کہ کرواراب بدل بچکے ہتے۔

" میں نے بیجرات کی!" اس نے دہرایا اور اپن سرینچ کر کے اپنے آپ وَلموار کا وار وصول کرنے کے لیے کرلیا۔ لیے کرلیا۔

" بہت ساری قیمتی جانیں صرف اس لیے نئی جائیں گر کیونکہ میں نے کا نئات کی روح تک رسائی حاصل کرلی تھی"۔ تکو راس کی گردن پرنیس ً بری تھی جکہ اجنبی نے تکو رکی نوک ہے اس کی ٹھوڑی اوپر کواٹھ کی۔خون کا ایک قطرہ نگل کردیت میں جذب ہو گیا۔

گھڑسوار بالکل خاموش تھا اور یہی حال لڑ کے کا تھا۔اس کے ذہبین میں ایک باربھی بیدخیال نہیں آیا تھا کہا ہے اٹھ کر بھاگ جانا چاہیے۔ س کے دل میں ایک عجیب تشم کی طمہ نبیت تھی۔ووا پٹی منزل کی تلاش میں موت کے انتہائی قریب پہنچ گیا تھا اور فاطمہ کی تلاش میں۔

آخر کارعاامت کی ٹابت ہوگئی وراب وہ پنے دشمن کے سامنے تھالیکن استے موت کا کوئی ڈرنبیل تھ کا سُنات کی روح اس کی منتظرتھی اور وہ جد ہی اس کا ایک حصہ ہوگا ورابیا ہی اس کے دشمن کے ساتھ ہونے والاتھا۔ اجنبی کی آلموارلز کے کی ٹھوڑی کے بیجے تھی۔

"تم نے پرندوں کی پرواز جھنے کی جرات یوں کی "

"میں نے سرف اس کا مشاہدہ کیا جو جیجتے پرندے بتائے کی کوشش کررہے بتھے۔وہ اس نخلستان کو بچانا چاہتے بتھے کل کا دن تم سب کے لیے موت کا بیغام الاے گا کیونکہ یہوں تم سے زیادہ تعدار ہیں مردموجود ہیں۔" تکوارا پی جگہ پرموجودتھی۔

" تم الله كي مرضى بدينے والے كون جوتے جو "

"القدنے فوجوں کو ہیدا کیا ہے اور اس نے پر ند دل کوتخلیق کیا ہے۔ اس اللہ نے ہی مجھے پر ند دل کی زبان سکھائی ہے۔ سب پچھاس ایک ہاتھ کا تحریر کر دہ ہے۔" بڑکے نے جواب ویا۔ اس کے ذہن میں مدی ہان کی آواز کونچ رہی تھی۔

گھوڑسوار نے تکوار نیچے کینی کی اوراز کے کو یک دم سکون کا احساس ہوا۔

" پیشین گوئیاں کرتے ہوئے احتیاط کرا۔ جب ایک چیز کھی ٹی ہے تویہ ہمکن ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے ہے گھوڑ سوار بولا۔

> " میں نے صرف فوٹ کی بیغار دیکھی ہے"۔ لڑ کے نے جواب دیا۔ " میں نے لڑ ائی کا انبی منہیں دیکھا۔" اجنبی اس کے جواب سے مطمئن نظر " تا تھا۔

> > " ایک اجنبی اس مرز مین برکیا کرر بائے"۔ گفر سوار بولا۔

"میں اپنی منزل کی تلاش میں آیہ ہوں گرتم اس بات کوئیں سمجھ سکو گئے"۔گھڑ سوار نے تکواروایس میان میں رکھ لی۔لڑ سے نے سکھ کا سانس لیا۔ \* میں ئے تمہاری جراً منہ کاامتحان لینا تھا" \_گھوڑ سوار بولا\_

"جراًت بی بنیادی خوبی ہے کا کنات کی زبان بیجھنے کے لیے"۔ لڑ کے کو جیرت ہوئی کہ گھوڑ سوار ایسی بات کرر ہاتھا جس کاعلم بہت کم لوگول کوتھا۔

"ا تنادورا نے کے بعدتم بھی ہمت نہ بارنا"۔اس نے بات جاری رکھی۔

"صحراہے ہیار کرولیکن اس پر اندھا " اندیکرنا۔ کیونکہ صحرا ہمیشہ مردوں کا امتحان لیتاہے۔ یہ ہر قدم چیلنج کرتاہےاور جن کے قدم بہئب جاتے ہیں انہیں بلاک کر دیتاہے"۔

"اگر جنگ بونخلستان پر مملد آ در ہول اور شام تک تمبیارا سرتمباری گردن پر سد مت رہے تو مجھے تلاش کرتا"۔ گھوڑ سوار بولا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار کی بجائے اب کوڑا تفا۔ گھوڑے نے زفتد بھری اور فضامیں دھول بچھرگی۔

\* تم کہاں رہے ہو؟" اڑ کے نے سوال کیا۔ کوڑے والا ہاتھ جنوب کی طرف اٹھا۔ لڑکا بجھ گیا کہ اس کی ملاقات کیمیا کرے ہوئی ہے۔



ا گلے دن دو ہزار سلح فراد المبوم شربیل چکے تنے۔ دو پہرے بل افق کے قریب پانچ سو کے قریب باخی سو کے قریب قبائی شمودار ہوئے۔ بظاہر بیدستہ پرامن نظر آتا تھ گر میں ماضل ہوئے۔ بظاہر بیدستہ پرامن نظر آتا تھ گر تمام لوگول نے کپڑول میں ہتھیار چھپار کھے تنے۔ جب وہ نخلستان کے قلب میں سفید نیمے کے باس پہنچ تو کیے دم انہوں نے اپنی کمواریں اور ہندوقیں نکالیں اور خیمے پرحملہ ورہوئے یہی نخیمہ خالی تھا۔

الل نخستان نے انہیں گھیرے میں لے نیا اور آ دھے گھنٹے کے بعد ایک کے سو؛ تمام حملہ آ ور مردہ حالت میں نخلستان کی ریمت پر پڑے ہوئے تھے۔

تمام بچوں کونخلستان کی دومری طرف تھجور کے درختوں کے چیجے رکھا گیا تھ اور وہ پچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھے۔خوا تین اپنے خیموں میں مردوں کی کامیا بی کے سے دیا گوتھیں۔ سوائے ریت ہر پڑی لاشوں کے ہر چیزمعمول کے مطابق تھی۔

زندہ بیجنے والا قباکلی اس دینے کا کمانڈ رتھا۔ وو پہرکواے سرداروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس

سے بوجھا گیا کہ انہوں نے روایت کو یوں تو زا تو اس نے جواب دیا کاس کی فوج کی روز سے فاقہ شی کر روی تھی اور انسان ، جانور پیا سے تھے۔ مجبور نہوں نے فیصد یا کہ خنستان پر تبضد کریں تا کہ جنگ کو جاری رکھ میں۔

سر ، ربولا کہ سے اوا وں ق ہدست کا افسوس ہے مگر رویت دیو ، و مقدر تھی۔ اس نے تعم دیا کہ نڈر کو الت آمیز موت دی جائے۔ کو لی یہ تنوار سے مار نے کی ، جائے درخت کے ساتھ لاکا دیا گیا۔

اور سے سر دار نے لڑ کے و بلایا اور اسے پہاس سونے کے سکے دیے اور اس کے سامنے یوسف ملیہ السلام کی کہائی و ہرائی۔ اوراسے تخلستان کا مشیر مقرد کر دیا۔



جب سورج غروب ہو چکا تو اٹرے نے جنوب کی جانب چان شروع کیا۔ پچھے فاصلے پرا سے اکیلا فیمہ نظر آیا۔ قریب سے گزرت والے لوگوں نے سے منع کیا کہ یے جُد سحر ' وقتی ۔ اور وہاں جنوں کا بسیر تھ سیکن لڑکے یران کی ہاتوں کا کوئی اٹر نہیں موااور وو کی کا انتظار کرے یات

جب جو ند کافی او پر کوآ چکا تو اے کیمیا گرایک جا 'ب ہے ' تا دُھا کی ویا۔اس کے کندھول پر دومردہ ہاز ہے۔

" ميس آ گيا ہول" \_لڙ کا يولا \_

" تتہ ہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔" کیمیا گر ہو ہا۔" شایر تہہیں تہ رک منزل یہاں تک تھینے لائی ہے"۔ " قبائل کے درمیان لڑائی کی صورت میں صحرا کوعبور کرنا ناممکن تھا لیکن پھر بھی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں" لڑ کے نے جواب دیا۔

کیمیا گرا ہے گھوڑے ہے نیچاتر آیا ورٹر کے کو خیمے کے اندرآنے کا اٹنارہ کیا۔ یہ خیمہ پخلستان میں موجود کسی دوسرے فیمے ہے مثابہ تھا۔ لڑک نے فیمے میں بھٹی اور صراحی کو تلاش کیا جن کو کیمیا گری میں استعمال کیا جاتا تھا گراہے مایوی ہوئی۔ فیمے میں صرف چند کیا جیں، کچھ برتن اور ایک قالین تھا جس پر جمیب وغریب ڈیز ائن سے ہوئے تھے۔

" بیٹھ جاؤ ،ہم قبو ہ بیکن گے اور یہ بازبھو ن کرکھا میں گئے ۔ کیمیا گر بولا۔

اے شک گزر کے بیدو ہی باز بیں جوکل فضا میں تحویرواز تھے گروہ فاموش رہا۔ کیمیا گرنے چوہاروش کیااورفضاایک دففریب خوشبوے معطر ہوگئے۔

"تم جھے کیول مناجا ہے تھے؟" رُکے نے پوچھا۔

" نشانیوں کی وجہ ہے"۔ کیمیا گرنے جواب دیا۔

" ہوائے مجھے پیغے م دیا کہتم " رہے ہو وشہبیں میری مدو کی ضرورت ہے۔"

" ہموانے جس کے بارے میں پیغام دیا ہے ، ہ میں نہیں ہوں بیکدا لیک انگریز ہے۔وہ بھی اپٹی منزں کی تلاش میں یہاں تک آبائے "

"ا ہے ابھی بہت کچھ کرنا ہے لیکن وہ سی رائے پر چل رہا ہے اوراس نے صحرا کو سمجھنا شروع کردیا ہے۔" "اور میرے بارے میں کیا خیوں ہے؟"

"جب بھی کوئی، نہاں بھر کرنے کا مصم ارادہ کرت ہے تو کا کنات کی برشے اسے ممکن بنانے میں اس کی معاونت کرتی ہے"۔ کیمیا گر کے الفاظ میں اے بوڑھے ہا شاہ کی ہات کی گونج سنائی دی۔

"ایک اورانسان میرے مرد کے ہے کمر بستا ہے"۔ بڑکے نے سوچ ۔

" تو پھرآ پ میری رہنما ئی کریں گے؟"

"تمهمیں وہ سب معلوم ہے جس کاهم تمهمیں ہونا ج ہے۔ میں صرف تمہارا رخ اس سمت کی طرف کروں گا جدھرتمہاری منزل ہے"۔

" وہاں تو قبائل میں اثر ائی ہور ہی ہے" لڑ کے نے یا وولا یا۔

" مجھ معلوم ہے کہ صحرامیں کیا ہور ہائے"۔

"لکین میں تواپے ٹرزانے تک پہنچ گیا ہوں۔ میرے پاس ایک اونٹ ہے اور جھے کرسٹل کی فروخت سے انچھا خاصہ من فع مد ہے۔ پیچاس وٹے کے سکے میں نے آج حاصل کیے ہیں۔ میں پہنے ہی ایک امیر آدمی ہوں۔

" ان میں ہے بچھ بھی تو تنہ ہیں اہرام مصر سے قریب ہے ہیں ملا"۔

وہ تھوڑی دیرتک فی موثی ہے کھائے ہیں مصروف رہے۔ کیمیا گرنے ایک بوتل کھو لی اور سرخ رنگ کا مشروب اڑے کے کپ بیس ڈاں۔اس نے آئ تک اتنی مزیدارشراب بھی نہیں لی تھی۔ "مہاں شراب کی ممانعت نہیں ہے؟" بڑے نے بوجھا۔ "جو چیزانسان کے حق کے اندر جاتی ہے تی شے کی پولی ممانعت نہیں ہے ممانعت اس شے کی ہے جو باہر کلتی ہے"۔

کیمیا گرکی بات میں تفنی تھی کئین جیسے ہی سے شراب چھی ،اسے سکون محسوں ہوا کھانے سے فارغ ہوکر دونوں خیمے سے باہر آ گئے۔ " نی جا ند بنی پوری آب د تاب سے نخلت ان کی ریت کومنور کرر ہاتھا۔ سفید چاندنی کی روشنی میں ستاروں کی روشنی مدہم ہڑ ٹن تھی۔ دانوں ریت پر بعیٹھ گئے۔

" كھاؤ بيواورآ رام كرو" \_ كيميا كر بولا \_

اس نے محسوس کیا کہ لڑکا اعلف ندوز ہور ہا ہے۔ "ج رات کھل آ رام کروجیسا کہ جنگ ہیں لڑائی پر رواند ہونے سے پہلے کرتے ہیں۔ یاور صوجہاں تمہارا دل کہ خزانہ وہیں ہوگا۔ تمہیں اپنا خزانہ ڈھونڈ تا ہے تا کہ اب تک جو پچھتم نے سیکھ سے وہ تمہارے سے بامعنی بن سکے۔

کل اپنااونٹ نیج کر ایک گھوڑا خریدو۔ ونٹ کئی میل کی مسافت کے بعد بھی نہیں تھکتے اورا چا تک گرتے ہیں اور مرجائے ہیں جبکہ گھوڑا آ ہستہ ہستہ تھنن سے دو چار بہوتا ہے اس سیے تہمیں معلوم ہوجا تا ہے کہاس سے کنتا کام لیما ہے اور کب اے آ رام کی ضروت ہے''۔

اگلی رات ٹر کا اپنے گھوڑے کے سرتھ کیمیا کرکے خیمے کے باہر آن پہنچ۔ کیمیا گراس کا منتظر تھا۔ وہ گھوڑے پرسوار تھااور ہاڑاس کے کندھے پر جیٹا تھا۔

" مجھے بتاؤ کے صحرامیں زندگ کس جانب ہے؟ جولوگ میہ جاننے کی الجیت رکھتے ہیں صرف وہی فزانہ "لاش کر سکتے ہیں" ۔ کیمیا گرلڑ کے سے می طب ہوا۔

دونوں جا ندکی روشن میں ایک جانب روانہ ہوئے۔

" مجھے نہیں یقین کہ میں صحرامیں زندگ کے آٹار ڈھونڈ نے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔" کڑ کا سوچ میں مم تھا۔

" مجھے ابھی صحرا کے بارے میں، تناسلم نہیں ہے"۔ اس نے کیمیا گر کو بتانے کا ارادہ کیالیکن اس پر کیمیا گر کا رعب طاری تھا وہ دونوں ایک بیتر بل شا۔ پر پہنچ گئے جہاں لڑکے نے دونوں بازوں کومحو پرواز دیکھ تھا۔ گراس وقت و ہاں کمل سکوت تھا۔

" مجھے نہیں معلوم کے صحرامیں زندگی کی تلاش کیسے کی جاتی ہے؟۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں زندگی موجود ہے لیکن میں لاعلم ہوں کہ صحرامیں اس کی تدش میں سرحرف رخ کروں؟" لڑکے نے کیمیا گرکومخاطب کیا۔
" زندگی زندگی کو کھینچی ہے"۔ کیمیا گرٹے جواب دیا۔ لڑکے وجیسے سب پچھ بچھ آگیا ہو۔ اس نے اپنے

گھوڑے کی گامیں ڈھیلی کیس اور گھوڑے نے پھریلی زمین اور ریت کی طرف زفندیگائی۔ کیمیا گرنصف گھنٹے تک لڑے کے گھوڑے کا پیچھا کرتارہا۔

اب تھجور کے در بخت ان کی نظروں ہے او جھل ہو گئے تتھے اور صرف چا ندتھا جواپنی پوری روشنی صحرا کی ریت کو منتقل کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی صحر کی ریت، ورس میں سے وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے والے پیقروں سے منعکس ہور ہی تھی۔ پھر بغیر کسی ف ہری وجہ کے لڑئے کا کھوڑا "ہتے ہوگیا۔

" يهال زندگى كآ فارال على بين" لاك في كيميا كرے كها -

«میں توصحرائی زبان ہے واقف نہیں ہوں گرمیرا گھوڑا بیز بان جا نتا ہے"۔

دونوں گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ کیمیا "مراجھی <del>آ</del>نگ خاموش تھا۔ "ہستہ آہستہ چلتے ہوئے دونول پچھرول میں سے پچھوتل ش کرتے رہے تھے۔

یک دم کیمیا گررک گیااورزمین کی طرف جھکا، یہاں پھروں کے درمیان ایک سوراخ تھا۔ کیمیا گر نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈاں دیا۔ایہ لگ تھ جیسے سورخ میں کوئی چیز چل رہی ہو۔

کیمیا گرکی آئکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ کس چیز کو بکڑنے کی کوشش کر رہ تھا۔ پھریک دم اس نے اپنا ہاتھ صوراخ ہے باہر نکالا۔

الا کے کی آئیسیں جرت ہے چیل گنیں۔ ہمیا گر کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔

لڑ کے نے ایک طرف چھلانگ لگائی۔ سانپ بے چینی ہے تڑپ رہا تھااوراس کی تڑیا ہٹ کی آواز صحرا کے سکوت کوتو ژر بی تھی۔ بیا لیک بہت زہریلا سانب تھ جس کا زہرا کیک لیمجے میں انسان کی جان ہے سکتا تھا۔

« خبر دارر ہو کہیں ڈس ندلے" لڑ کابولا۔

پھرا ہے احساس ہوا کہ شیدس نب پہلے ہی کیمیا گرکوڈس چکا تھا جب اس نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالاتھا۔

کیمیا گر پرسکون تھا۔

" کیمیا گرگی عمر دوموس ب "۔اس کے نہن میں انگریز کے اغاظ سنائی دیئے۔اب معلوم ہے کہ صحرائے زہر ملے سمانپ کا تریاق کیا ہے۔ کیمیا گراہے گھوڑے کے پاس گیا اور تکوار لے کرواپس آگیا۔ س نے تلو رکی ٹوک ہے ریت پر بیب و سزو گایا ورسانب کواس داسر نے کے درمیان میں رکھ دیا۔ موذی فور اُپرسکون ہوکر بیٹھ گیا۔

"بِفَكرر مِوابِ بِياسَ الرائد سے يا بہنين کل سکن" كييا كر ہو . ـ

" تم صحرامیں زندگ تدش كرئے میں كامياب رہے۔ میں اى عدمت كامتواشي تقال"

" بیا تناضر وری کیول تھ؟" اڑے نے یہ چھا۔

" كيونكه اجرام صحر ميں گھرے ہوے "يں۔" كيميا كر نے ج ب ديا۔

لڑکا خاموش تھا اس کا دل ہو بھل تھا۔ وہ گزشتہ رات سے مغموم تھا۔ خزانے کی حدش کا مطلب تھا فاطمہ سے جدلی۔

" میں صحرائے گڑ رے میں تمہاری رہنما ئی کر وں گا"۔ یمیا ً مر بولا۔

"لکیکن میں نخستان میں رہنا جاہت ہوں"۔لڑئ نے جواب دیا۔" میں نے فاطمہ کو پالیا ہے وروہ میرے لیے دنیا کے سی بھی خز نے سے زیادہ فتمتی ہے'۔

" فاطمها ال صحراكي بيتي ہے" \_ يمياً مرت جو ب ديا۔

" وہ جانتی ہی ہے مرد ہمیشہ منز ں کی تدش میں جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ و پس لوٹیل گے۔ اس کی بھی بیخواہش ہے کہتم بھی اپنی منز ں تلاش کرو۔"

> " کیکن اگر میں منز ں کی حد ش تر ک کر کے یہاں رہن جا بول تو ؟ " مڑے نے وہ چھا۔ " میں تمہیں بنا تا ہوں کہ چھڑ یہ ہوگا" ۔ یمیا گر بوا۔

" تم نخستان میں مشاورت نے اس انجام ۱۰ گے۔ تمہدرے باس پہنے ہی کافی دورت ہے تم فاطمہ سے شادی کرلو گے اور آبک میں بخوشی زند گی نزارہ ئے۔ تم صحر ہے بھی ، نوس ہوجاؤ گے ، ورخستان کے برگوشے ہے بھی۔ تم نخستان کے آبید بید ارافت ہے گاہ ہوگے ہے می دیکھو گے ورتمہیں معلوم ہوگا کہ دیا جس میں بخشی کے سرتھ ہی تمہاری علامت سیجھنے کی کی دیا جس تھ ہی برائی علامت سیجھنے کی کی صلاحیت بھی بڑا جس تھ ہی برائی میں ایک برائی میں ایک برائے کیسے آبستہ ہیں رائی ہے مشاہدے میں پخشی کے سرتھ ہی تمہاری علامت سیجھنے کی کی صلاحیت بھی بڑا جس تھ برائی میں ایک بہت برائی رہے ہے ایک برائے تو قف کیا۔

" دوسرے سال تنہیں فزانے کا خیال ۔ گا۔ عدمات اپنے آپ کو ظام برکریں گی اور تم ان کونظراند ز کرو گے۔ تمہارے علم سے نخستان اور س کے ہائ مستفید ہو نگے۔ سردار تمہارے معتقد ہو نگے اور تمہارے قافے تمہارے لیے دوست جمع کرنے کا فارید ہونگے "۔ " تیسر ہے سال بھی علامات ابنا ظہور ہوری رکھیں گا ، و شہیں تمہاری منزل یوا والد کمیں گا ۔ تم ہے جینی ہے را تول کو نخستان کی ریت پر چہل قدی کر و گے اور بیا فاطمہ کے بیے نا قابل برداشت ہوگا۔ کیونکہ وہ سمجھے گی کہ وہ تساری پر بیشانی کی وجہ ہے۔ تہمیں بھی چونکہ احساس ہوگا کہ اس ہے تہمیں نہیں روکا تھا بلکہ بیتمہار وائیس ندآ سختے کا خوف تھا جس کی وجہ ہے تم نے نخستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت ملامات تہمیں بنا کمیں گی کہ تہماراخز اللہ ہمیشہ کے بیے وفن ہوگی ہے "۔

" پھر چو تھے سال ملامات تم ہے جد ہموج میں گی کیونکہ تم نے ان کو بھھنا اور ان پر تمل کرنا چھوڑ ویا تھا۔ اس کا علم قبیلے کے سردار کو بھی ہوج ہے گا اور وہ تہہیں مشاورت کے عبدے سے برخاست کردے گا۔ تب تک تم ایک ماہدار تاجر بن چکے ہوئے۔ سین مدہ ت تب رستھ چھوڑ چکی ہوگی کیونکہ تم نے ن پڑمل کرنا چھوڑ دیا تھے۔ اور تمہیں احس ہوگا کہ اب منزل کی تلاش کرنا ناممکن امرے "۔

لڑے کوئرٹش فروش کا خیاں ' یا جس کی خواہش تھی کہ وہ مکہ جائے ۔اور پھرانگریز جو کیمیا گر کی تلاش ہیں نگلافقا۔اے اس خاتون کا بھی خیال آیا جے صحریرا متا وقدر پھراس نے صحرا کی طرف ویکھا جواس کے پاس تھاجس ہے وہ محبت کرتا تھا۔

دونوں، پنے اپنے گھوڑوں پر سور ہو گئے۔ بڑ کا کیمیا گر کے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں نخلستان کی طرف واپس چل پڑے۔ ہوئی پر نخلت ن کی صدا آر ہی تھی اورٹر کا فاطمہ کی آو زیننے کی کوشش میں تھا۔
طرف واپس چل پڑے۔ ہوئے وش پر نخلت ن کی صدا آر ہی تھی اورٹر کا فاطمہ کی آو زیننے کی کوشش میں تھا۔
" میں تمہارے ماتھ جانے نے ہے تیار ہوں" ۔ س نے کیمیا گر سے کہا اور یک وم اس کا ول برسکون ہوگیا۔

" ہم کل سورج نکلنے سے پہلے روان ہو نگے" ۔ کیمیا گرنے جواب دیا۔

لڑ کے نے رات ہے سکونی ہے گز رک ۔ سورج نکلنے ہے وو گھنٹے قبل اس نے اس لڑ کے کو ڈھونڈ اجو

پہلی رات اس کے سہتھ خیمے میں تھا اوراس ہے ہا کہ وہ فاطمہ کا گھر ڈھونڈ نے میں اس کی رہنم نی کرے۔

جب دونوں فاطمہ کے خیمے کے پال پنجے تو اڑ کے نے اپنے ساتھی کو اتنا سونا دیا کہ وہ ایک بھیڑ خرید سکے پھر

اس نے اس لڑ کے سے کہ کہ وہ اندر جاکر فاطمہ کو جگائے اور اسے ٹرکے کے آنے کی اطلاع دے۔ جب وہ
واپس آیا تو اڑ کے نے عربی کوایک وربھیٹر لی قیمت جتنا سونا دیا اور کہا کہ وہ چلاج ہے۔

ف طمہ خیمے کے دروازے پر ظام ہولی۔ دونوں چنتے ہوئے تھجوروں کے پاس آ گئے۔لڑ کے کومعلوم تھا کہ یہ بات بہاں کے دستور کے ند ف تھی لیکن اب اے اس بات کی فکرنہیں تھی۔

" ين جار بابهول ية وه بولا \_

" کیکن میں واپس آؤل گا۔ مجھےتم ہے محبت ہے کیونکہ "

" کی خار درت نہیں ہے۔ کس سے محبت مرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ ہے۔ محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی "۔

" میراایک خواب تھااہ رتب میری ملاقات ایک باشاہ ہے ہوئی"۔ لڑے نے اپنی بات جاری رکھی۔
" میں نے کرشل شاپ میں کام کیا اور پھر میں نے صحرا کوعبور کیا۔ پھر قب کل کے درمیان لڑائی کی وجہ سے یہال یہ کنا پڑا اور میں کیمیا گر کی تلاش میں تم ہے ملا۔ جھے تم ہے مجبت ہے۔ اس لئے کا کنات کی ہر شے نے معاونت کی کہ میں تم ہے لائے معاونت کی کہ میں تم ہے لائے معاونت کی کہ میں تم ہے لائے ہوں گ

و ونول بغلگیر ہو گئے اور پیرہبی و فعہ تھا کہ دونوں نے ایک ووسرے کو حجھوا تھا۔

« بيس وايس آ وَل گا"\_از كا بولا\_

" اس ہے بل میں صحرا کی طرف خالی نظروں ہے دیکھتی تھی ۔" فی طمہ ہو لی۔

" اب ان آنکھول بیں امید ہوگی۔میرا باپ بھی صحرا کے سفر پر گیا تھ اور پھرمیری ماں کے پاس واپس ہمکیا ہمیشد کے لیئے ۔

دونوں دالیں مڑے اورٹر کی کے خیمے کی طرف چل پڑے جب وہ خیمے کے درواز سے پر پہنچے تو لڑ کا بولا "میں بھی اسی طرح دالیں آؤل کا جس طرح تمہارا باپتمہاری ماں کے پاس دالیں لوٹ آیا تھ"۔ "تم رور بی ہو؟" اس نے فاطمہ کی نمنا ک "تکھیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

" بیں صحرا کی بیٹی ہوں"۔ س نے اپنی آنکھیں چھپاتے ہوئے جواب دیا۔

" بہر صاب میں ایک عورت بھی تو ہوں"۔ اور وہ خیمے ئے ندر چاگی ہے۔

صبح کے وقت وہ حسب معمول اپنے کام میں مشغول ہو ٹئی لیکن آج سب بچھ بدل چکا تھا۔ بینخلستان اس کے سے خانی تھا اوراس کا ماحول اس کے لیے ویسا بھی نہیں ہوگا جیسا صرف ایک دن قبل تھا۔ زیتو اس میں بچاس ہزار کھجور کے درخت ہول گے اور نہ تین سو کنو کئیں اور نہ ہی ہیو وہ نخلستان ہوگا جو مسافر وں کو صحراک کرئی وہوپ میں سربی فراہم کرتا تھا۔

فاطمہ کے لیے میخنشان آئے کے بعدا کیے صحرا کی ، نند ہوگا۔

آج کے بعد اس کے لیے اس نخلیتان کی نسبت صحرا زیادہ اہم ہوگا۔ کیونکہ اس صحرا میں ایک ایسا

انسان تھا جوائی سے صرف اس لیے محبت کرتا تھا کہ اے اس سے محبت تھی۔ اس محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کے بعداس کی نگا بین صحرا کی طرف لگی ربیل گی اور وہ انداز و نگائے گی کہ کون سے ستارے کی سمت بین اس کا محبوب چل رہا ہے۔ اس ستارے کے حواے سے وہ اسپے محبوب کا دیدار کرے گی ۔ آج ہے جو اس سے جو اس سے ایے امرید کی عدامت ہوگا۔



"اس کی فکر ندکر و جسے تم پیچھے چھوڑ" ئے ہو"۔ سفر پر روانہ ہوتے ہوئے کیمیا گرنے لڑکے کو ہدایت وی۔ "ہر چیز کاسی ہوئی ہے اور میتح بر جمیشہ و ہاں رہے گی"۔

"مردگر چھوڑنے کے بعدال کی طرف وٹ آئے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں"۔ الا کے نے جواب دیا۔

"جوآپ نے پیچھے جھوڑا ہے وہ گر وہ ہے تو تمہاری وسی پر تمہیں ایسانی ملے گا۔ لیکن اگروہ روشنی کا ہالہ تھا جیسا کہ ستاروں کے ٹوٹے پر ہوتا ہے تو وا پسی پر تمہیں کچھ ہیں ملے گا۔ " کیمیا گر ، کیمیا گر کی زبان بیس بول رہا تھا لیکن لڑکا اس کا مفہوم سمجھ سکتا تھا۔

پھر بھی اس کے لیے بیناممکن تھا کہ وہ فہ حمدے بارے بیں اپنے آپ کوسو چنے سے یا زر کھ سکے ۔صحرا کی کیسانیت اسے خواب دیکھنے پرمجبور کرری تھی ۔اس کے چٹم تصور میں تھجوروں کے درخت تھے اور کئو ئیس تھے اور اس خالون کا چبرہ تھا جس ہے اسے محبت تھی۔

وہ انگریز کوچٹم تصور میں دیکھ سکتا تھ جو ہے تجر ہے میں مشغوں تھے۔اور مہری بان جو کہ ایک ایب است و تھا جسے خود بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔

" شاید کیمیا گرکوبھی محبت کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔" لڑے نے سوجا۔

کیمیا گر آگے آگے تھا اور اس کے کندھے پر ہازتھ۔ پرندے کوصحرا کی زبان معلوم تھی۔ جب بھی کیمیا گررکٹا تو بازمحو پرواز ہو جا تا اور وا پسی پر پنے ساتھ شکار لاتا بھی خرگوش اور بھی کوئی پرندہ۔ رات کے وقت وہ آگ کو چھپ کرروش کرتے تھے۔ صحرا کی راتیں سردتھیں اور چاند کے زوال کے ساتھ ساتھ تاریک سے تاریک تر ہور ہی تھیں۔ وہ ایک ہمتہ تک چتے رہے۔ سور نان کی تعلقو طامجور زیدہ وترصحرا کے سف کے دوران کی جانے والی احتیاط ربی تھی۔ اور یہ کہ سلطر ت سے قبائلی جنگ ہے ہے تہ پوکھنو ظر رکھن ہے۔ لڑائی جاری تھی اور ہوا میں کبھی نیسینے اور کبھی خول کی وشامل ہوجاتی تھی۔ جنگ کہیں قریب ہی ہور بی تھی۔ اس سے لڑ کے کواس بات کا احساس ہوا کہ نش نیاں انسان کو وہ ہوت تاتی جی نجو سینیں وکھے سے یہ سے اس مان کو وہ ہوت تاتی جی تھی ہے۔

سائویں روز کیمیا گرئے بل اڑوفت ہڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ بازشکار کی تلاش میں روانہ ہو گیااور کیمیا گرنے بنی یانی کی بوتل مڑ کے وہیش ک۔

"تم تقريبا في منزل أقريب بنتي غير بوا ما يهياً مربول

"این منزل کی تلاش جا نفت نی ہے جاری رکھنے میں تم میار کیا و کے ستحق ہوا۔

"ليكن تمام رائة آپ نے جھے پھھنیں بتایا" لڑ کے نے سوال كيا۔

"میرا خیال تھا کہ آپ مجھے بہت کچھ سکھا کمیں گے۔ اس سے قبل صحر میں سفر کے دوران میرے ساتھی کے پاس کتا ہیں تھیں جن میں کیمیا گری کے بارے میں معنوبات تھیں۔"

"بيسب چھ يکھنے کا صرف ايک ہي راستہ ہے" ۔ 'يميا "ربوء ۔

"اور دوہ ہے ممل تم نے جو بھی سیصنہ تھا وہ تم نے پنے سفر کے دوران سیکھا بتمہیں صرف ایک چیز اور سیکھنے کی ضرورت ہے ''۔

لڑ کا ہم تن گوش تھا کہ کیمیا گراہے کیا ہے تھ سیکھ تا ہے سیکن کیمیا گرے موشی ہے فق کی طرف و مکھور ہاتھا۔

" آپ کو کیمیا گر کیوں کہتے تیں"۔ ٹرکے نے سوال کیا۔

"كيونكه مين كيميا كرمهو " - اس \_ جو بويا ـ

"جن دوسرے لوگوں نے دھات کوسونے میں بدینے کی کوشش کی و ہ نا کام کیوں رہے؟" ٹر کے نے استیف رکیا۔

'' وہ لوگ صرف مونے کی خلاش میں تھے۔'' کیمیا گرنے جواب دیا۔

" وہ خزانہ تو یا تا چاہتے تھے لیکن س کے ہے مشقت کر نے کو تیار نہیں تھے۔"

"وہ ایک چیز کیا ہے جے سکھنے کی مجھے ضرورت ہے؟" مڑکے نے پوچھا۔ کیمیا گر ابھی بھی افق کی طرف و کھے رہا تھا۔" خرس طرف سے ہازوا بات تادکھا کی دیا۔ انہوں نے وٹ میں آگ جور کی تاکہ اس کی روشنی کسی کو ظرنہ سے۔

------ کیس کری ایک ------

" میں آپیں گر سے ہوا تاہول کیوند میں یمیا گرہوں"۔ سے کھانا پائے ہوئے کہا۔
" میں نے یون اپنے والاسے سیھ تھا وال سے سیھ تھا وال ہے ورائی طرح پے سلسلہ بہت دور تک بھیں ہوا ہے۔ ان دنوں اسم اعظم پھر ان می تر مصاب سکتا تھا بیکن ان نوں نے پھر سمان چیزوں کورو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ غیر ضروری تا جیس اور فلسفیانہ تحریروں نے لے لیا۔ اور انہوں نے سوچتا شروع کر دیا کہ ان کی رس فی ان چیزوں تک ہے جو اس سے قبل لوگوں سے چھپی ہوئی تھیں۔ اس سے وہ مشکل پہند ہوئے گئے اور غیر ضروری تفصیل سے ہر بات اور ہر تحریر عویل سے طویل تر ہوتی گئے ۔ لیکن پھر بھی پھر ان کی تک سے مراح کی تک سے مراح کی تھی تک سے مراح کی تھی تک سے مراح کی تا ہوتی گئے ۔ لیکن پھر بھی بھر کھی اور کی تھی تک سے مراح کی تھی تک سے مراح کی تک تی ایک میں مراح کی تک سے تک مراح کی تک سے مراح کی تک سے تک سے مراح کی تک تی ایک مراح کی تک سے مراح کی تک سے تک سے تک سے تک سے مراح کی تک سے ت

" آخرال تختی پرتجریکیا ہے؟" لڑے نے پرچھار

کیمیا گرنے ریت پر بچھ مکھنا شروع بیادر پانچ منت کا ندرایک شکل بنائی۔ جس وفت کیمیا گرریت پر بچھ مکھنے میں مصروف تھا،لڑ کے کو بوڑھے باوش و کا خیال آیا۔ وجنحتی پر میتحرار ہے۔" کیمیا گرنے جب لکھنا ختم کیا تو بولا۔ لڑے نے تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی میکن اسے نا کا می ہوئی۔

"ال طرح کی تحریر میں نے انگریز ہی کہ بیس دیکھی تھی۔ نہیں یہ اس طرح کی ہے جیسے پر ندوں کی پر واز تھی۔صرف منطق کے ذریعے اس تو جھٹاممسن نہیں ہے۔ بیادا نئات کی روح تک رس کی کا براہ راست طریقہ ہے۔"

" دانالوگ بینجھتے ہیں کہ دنیا جنت کا ایک نمونہ ہے یہ س کا تکس ہے۔اس کا وجوداس بات کی علامت ہے کہ کہیں پرالیک دنیا بھی ہے جو ہر لیا ظ سے تعمل ہے۔خدائے یہ دنیا اس ہے ،نائی کہ اس دنیا بین ظرآئے والی چیز و س کے داستا ہے وگ اس کے روحانی وجود تک رسائی حاصل کرسکیس اور س کی محیرالعقول نشا نیموں کو سجھ سے دیگ اس کے روحانی وجود تک رسائی حاصل کرسکیس اور س کی محیرالعقول نشا نیموں کو سجھ سے بی تیجھ مرد دے۔"

" کیا مجھے بھی اس شخی کی تحریر کو سمجھنا جا ہے؟" ٹرکے نے سوار کیا۔

"شاید اگرتم کیمیا گرگ تجربهگاه میں ہوت ویا سے رکھ بیختے کا بہترین وفت ہوتا۔ لیکن چونکہ تم صحرا کے پیچی نیچ ہواس سے اپنے "ب واس میں ضم کر دو صحر بتہبیں و نیا کی سمجھ ودیت کر دے گا۔ بلکہ د نیا کی کوئی بھی چیز اس کی اجیت رکھتی ہے۔ تہہیں صحر کو بمجھنے کی بھی ضرورت نہیں تم گرریت سے ایک ذریع پر بھی غور کر وہ تتہبیں ، س میں بھی تخیق کے مجیر عقول کا رن سے ضرا میں گے۔ اور اپنے دل کی آواز سنو۔ اس کوقندرت کے تمام تزرر زوں تک رس کی حاصل ہے یونکہ اس کا بناوجو داس کا منات کی روح ہے نکلا ہے اور وہیں اسے ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔



وہ دونوں صحرا میں مزید دو دن تک چیتے رہے۔ کیمیا گراب اور زیادہ مختاط ہو گیا تھ کیونکہ وہ ایسے علاقے میں داخل ہو گئے تھے جہاں نزائی زیادہ شدت ختیار کر چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ صحرامیں آ گے بڑھ رہے تھے لڑکا ایپے دل کی آ واز بننے کی کوشش کرر ہاتھ۔

اس سے قبل اس کا دل اسے کہ نیاں ساتا تھ مگر اب وہ خاموش تھ۔ پہیے اس کا دل اسے گھنٹوں اپنی اداسی کی داستہ نیس سناتا تھ اور کہمی صحر میں طاوئ " فق ب کے منظر پر تنا جذباتی ہوجاتا کے لائے کے سے اسے "نسوچھپینا مشکل ہوجاتا۔ جب خرائے کا ذکر " تا تو اس کی دھڑ کن تیز ہوج تی تھی اور جب اس کی نظر نہ ختم ہوئے والے صحرا پر پڑتی توبیدہ و بنے گھتا۔ یکن وہ خاموش کھی شہوتا۔ اس دفت بھی نہیں جب لڑکا اور کہمیا گرفا موش ہوئے تھے۔

" ہمیں آخرا ہے وں کی آواز سننے ک<sub>ی ک</sub>یا ضرورت ہے؟" اس نے کیمیا گرہے سوال کیا جب وہ پڑاؤ ڈال <u>نک</u>ے تھے۔

" كيونكه جهال بهى تمهاراول هو گاو مين فزانه طے گا" كيميا گرنے جواب ويا۔

"لیکن میرا دل تو بہت پریشان ہے۔"لڑکا تکی ہے ہوا۔"اس میں خواب ہیں ،اس میں جذبات کا ایک سمندر موجز ن ہے ادریہ جھے بہت تکیف دیتا ہے اور جھے را تول کوچین نہیں مینے دیتا"۔
"بہت خوب پھر تو تمہار درزندہ ہے۔ س کی بات پردھیان دو۔" کیمیا گرنے کہا۔

ا گلے تین دن وونوں کا گزران قبائل کے درمیان ہے ہوا جولڑائی پیں مشغول تھے۔لڑکے کا دل خوفز دوق ہے۔وہ اسے ان ہوگوں کی کہانیاں سنا تا تھ جواپی منزں کی تاہش میں نظامیکن بھی لوٹ کر دالی نہیں آئے۔ بھی وہ لڑکے کو ڈرا تا تھ کہ شید وہ بھی خزانہ ڈھونڈ نے میں کامیاب ندہو سکے یا پھروہ صحرا کے بچول بھی مرجائے گا۔اور بھی وہ لڑکے کو بتا تا کہ وہ مطمئن تھا کیونکہ اس کو جبت الی تھی اور دولت بھی۔
"میراول تو باغی ہے۔" لڑکے نے کیمیا گرکو بتایا۔" بینیں جا بہنا کہ میں آگے جو وَں۔"

"اس كامطلب مجه مين أتاب " كيميا كربولا -

" آخر ریفطری عمل ہے۔ تمہارے دل میں بیخوف موجزن ہے کہ تم اپنی منزل کی تلاش میں وہ پچھ بھی محونہ بیٹھو جواس وقت تمہارے پاس ہے۔"

" تو پھر مجھےاس کی آواز سننے کی کیاضرورت ہے؟"

" کیونکرتم اے خاموث نہیں کرا گئے۔ جا ہے تم فاہر کرتے رہو کہ تم اس کی آواز نہیں من رہے یہ پھر بھی اپنی بات دہرا تارہے گا اور تہمیں بنا تارہ کا کہتم کیا سوچ رہے ہو،اس زندگی کے بارے میں ونیا کے بارے میں۔"

" آپ کا مطلب ہے کہ بیس اس کی ہات سنتی رہوں جا ہے یہ آواز بیفاوت ہی کیوں شہو الڑ کے نے استنظمار کیا۔

"بغاوت و وعمل ہے جو غیرمتو قع طور پر "تا ہے۔ گرتما ہے ال کو بیجھتے ہوتو تم س کے دھو کے میں بھی نہیں آؤ گے۔ کیونکہ تمہیں معلوم ہوگا کہ اس نے خواب کیا جیں؟ یہ کیا چو ہتا ہے؟ ورتمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیب سنوک کرن ہے؟ تم بھی اپنے دل ہے چچھ نہیں چیز ایکتے۔اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنواس طرح تم اس کے غیرمتو تع وار ہے تفوظ روسکو گے۔"

صحرامیں سفر کے دوران لڑکا مسلسل اپنول کی تو زسنتور ہا۔ اسے آہت آہت اس کی جہالوں کی سمجھ آنے لگی۔ س کے دل سے خوف نکل گیا اور واپس جانے کا خیال بھی جاتار ہا۔ ایک دو پہراس کے دل نے اس کو بتایا کہ وہ بہت خوش ہے۔

" اگرچهٔ بھی بھی رمیں شکایت بھی کرتا ہوں" اس کا در بول۔

"ایہ اس لیے ہے کہ میں ایک انسان کا دل ہوں اور انسانوں کے دل ہی طرح کے ہوتے ہیں۔
لوگ اپنے خواہوں کی تعبیر ڈھونڈ نے میں خوفز دوہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس قائل نہیں ہیں

یا پھر وہ اسے حاصل کرنے میں نا کا م رہیں گے۔ہم دں اس لیے خوفز دہ ہوتے ہیں کہ مجت کرنے والے ہم سے

ہمیشہ کے لیے جدانہ ہو ہ کمی یا پھر بجھ کھا ت جو بہتر ہو سکتے ہے گرنہیں ہوئے۔ یا پھر پچھ فرزانے جوئل سکتے

ہمیشہ کے لیے جدانہ ہو ہ کمی یا پھر بچھ کھا ت جو بہتر ہو سکتے ہے گرنہیں ہوئے۔ یا پھر پچھ فرزانے جوئل سکتے

ہمیشہ کے لیے جدانہ ہو ہ کمی یا پھر بچھ کھا ت جو بہتر ہو سکتے ہے گرنہیں ہوئے۔ یا پھر پچھ فرزانے جوئل سکتے

ہمیشہ کے لیے دیت کے نیچے دب گ ور جب اس طرح ہوتا ہوتا ہمیں بہت و کھا تھ نا پڑتا ہے۔"

میرے دل کوخوف ہے کہ است کیا ہف ہے گرز ز پڑے گا" ٹرکے نے اس وقت بتا یا جب اندھیر کی

رات میں دونوں آسان کی طرف د کھے رہے تھے۔

"اینے وں کو بنا و کہ تکیف کا ڈرخو تکایف سے بدتر ہوتا ہے اور سی وں کو تا تک تکلیف سے نہیں گزرما پڑ جب وہ ، پی منزں کی تدش میں نکاتا ہے کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحد خداسته ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے تا "عداش کا ہر بحد خد سے مد قات کی گھڑی ہوتی ہے۔"لڑے نے اپنے دں سے کہا۔

"جب میں خزانے کی تاری میں نکار تو ہر آن وار ون گزرنے والے دن سے زیادہ رہی ہے۔ کیونکہ ہر لمحد سیام یداور مضبوط ہو جاتی ہے کہ میں بیخز نہ پالاں گا۔ جب سے میں خزانے کی تاری میں کٹا ہوں میں نے ہر لمحہ آبھونہ آبھو سیھ ہے جو کہ میں نہیں کیھ سکتا تھ اگر مجھ میں وتی ہمت نہ ہوتی کہ میں وہ تجربات کرسکوں جوالیک چرواہے کے ہے ہمکن تھے"۔

اس کا دل دو پہرنک خاموش رہا۔ س رات نزیے کو بہت سکون کی نیند گئی اور جب وہ صبح کو بیدار ہوا وراس کا دل اس سے مخاطب ہوا تو س نز کے کو دہ ہتیں بتا کیں جن کا تعلق کا کنات کی روح سے تھا۔ " وہ تر م ہوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ن ک دل کے الدرائند ہوتا ہے" دل نے اسے بتاییہ

"خوثی ریت کے کید ذرے ہے جمی ال ستی ہے یوندریت کا ہو ذرہ بھی تخییق کا ایک محدہے۔ سے تخلیق کرنے کے سیے کا نئات نے بھوں سال صف کیے بین۔ دنیا میں ہر شخص کے لیے ایک فزانہ منتظر ہے" اس کے دل نے اے بتایا۔

ان کو تلاش کرنا گوار و نہیں کرتے ہم بچوں کو اس ہور ہیں بتاتے ہیں اور پھر زندگی کو اس کی ڈگر پر چھوڑ

دیتے ہیں۔ اے پینے مقدر کی جانب جان کی جازت دیتے ہیں۔ افسوس بیرے کہ بن بیس ہے بہت کم

دیتے ہیں۔ استوں کو اختیار کرتے ہیں جو ان کے بیات تعیین کے گئے ہوتے ہیں وہ رہ سے جو ان کو ان کی منزل

کی جانب ہے جاتے ہیں اور خوشی کے طرف ۔ اکثر وگ اس وین کو ایک خطرناک جگہ تصور کرتے ہیں اور

کی جانب ہے جاتے ہیں اور خوشی کے طرف ۔ اکثر وگ اس وین کو ایک خطرناک جگہ تصور کرتے ہیں اور

کیونکہ بیان کا اعتباد ہوتا ہے اس ہے و نیا ان کے سے وقعی ایک خطرناک جگہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم نیا سے بہت آ ہمتنگی ہے اور بہت نومی ہے ویان کی ہے ہیں ۔ ہم اگر چہ بات سے تو ہمتی ہوئے اس ہوتے اس ہم دیا کرتے ہیں کہ وگ ہی رک تا کہ وہ اپنی منزل کی سے ہم دیا کرتے ہیں کی ویک ہوں نہیں مجود کرتا کہ وہ اپنی منزل کی سے ہم دی کرتے ہیں گیف ہوئے ۔ دل آخر نسان کو اس بات پر کیوں نہیں مجود کرتا کہ وہ اپنی منزل کی سے ہم دی کری ہے گئی گرے ہو تھا۔

تلاش جاری رکھے؟ "اور کے کیمیا گرے ہو تھا۔

" كيونكه.س طرح دل كونا قابل برو شت اذيت كاسامن كرة براتا ہے جو وہ كرنانہيں چاہتا۔" كيميا كر

ئے جواب دیا۔

اس کے بعد لڑکے واپنے دل ہے "گا بی حاصل ہوگئی۔ " مجھ سے ہات کرنا کبھی ختم نہ کرنا۔" اس نے اپنے دل ہے کہا۔

"اور جب میں اپنی منزل ہے بھننے میں راوراس بات کا خطرہ ہو کہ میں پنی کو فواہش ترک کرووں گا تو مجھے جھنچھوڑ تا، مجھے دگانا اور میں حد کرتا ہوں کہ جب بھی بھی تنہاری "و زینائی وی تو میں ضروراس پڑھل کرول گا"۔

اس رات س نے بیش م بات کیمیا ٹر کو بتانی ۔ کیمیا کر نے محسوس کیا کہ ٹر کے کا دل کا کنات کی روح کی طرف لوٹ آیا تھا۔

"اب مجھ کیا کرنا چاہے؟" لا کے نے پوچھا۔

"اہرام کی جانب سفر جاری رکھو۔" یمیا گرنے جواب و

"اورعدا مات کی پہچان اوران پڑھل مرے پربھی کا رہندر ہوتے مباراول بیصد حیت رکھتا ہے کے خزانے تک تمہاری رہنمائی کر سکے۔"

> " کیا یمی وہ واحد چیز ہے جسے جاننے کی مجھے ضرورت تھی؟" "نہیں!" کیمیا گر بولا۔

"جس چیز کو جائے کی تمہیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل کے تمہیں اپنے خواب کی تعبیر ہے ،
کا کنات کی روح تمہاراامتخان لے گی۔ یہ کمنٹی فقط نظر سے نہیں ہوتا بکا اس لیے کے فزائے کے ساتھ ہم
اس پر بھی عبور حاصل کر میں جو پچھ ہم نے سیم ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ ترکوگ جدو جہد ترک کر
دستے ہیں۔ اس کو ہم صحراکی زبان میں کہتے ہیں۔ "مسافر نے بیاس سے اس وقت جان وے دی جب س
کی نظریں افن پر کھجور کے درخوں کو دیکھے تھیں "" ہر توش کا آنا زابتدائی کا میابی سے اور اخت م فاتے کے
اختام پر ہوتا ہے "لڑ کے کو اپنے وطن کی کیے ضرب ایش یا دآئی۔" رات کے تاریک ترین کھا ہے جے
اختام پر ہوتا ہے "لڑ کے کو اپنے وطن کی کیے ضرب ایش یا دآئی۔" رات کے تاریک ترین کھا ہے جہے
تھوڑی در قبل آئے ہیں۔ "

الگی صبح خطرے کا بہلا ثنان کی جنگجووں کی آمد کی صورت میں طاہر ہو۔انہوں نے ان دونوں کو گھیرے میں لےکر یو چھا کہ دوادھر کس مقصدے آئے ہیں؟

" بيس پينوباز كرس تھ شكار تھين نكل جول" كيميا كر نے جواب ويا۔

" ہمیں سپ کی تلاشی بینی ہوگی تا کہ ہم سی سرسکیس کے آپ لوگ سٹ تو نہیں ہیں" جنگھو ہوسے۔ وہ

وونوں اپنے اپنے گھوڑوں ہے بیجے اتر گئے۔

" تمہارے پاس تنی رقم کیوں ہے؟" تو کئی جنگجو نے ٹڑکے کی تلاخی لیلتے ہوئے سوال کیا۔ " میں اہرام مصرتک جانے کے لیے گھر ہے اٹکار ہوں" لڑکے نے جواب دیا۔

ایک جنگجو کیمیا گر کے سرون کی تلاشی لے رہا تھواس نے کیمیا گر کے ساون سے ایک بوتل نگاں جس میں کوئی مشروب تھوا ورایک شیشے کا بیٹے ریگ کا نڈا جومر فی کے انڈے سے تھوڑ اسابڑا تھا۔

" يد كيا بي؟ " جنّاكجونے كيمياً لر سے سوال كيا۔

" آب حیات ہے ورسنگ فعدند۔ یہ تیمیا گرکا کارعظیم ہے۔ جوکوئی بھی آب حیات پیٹے گا تمام امراض ہے محفوظ رہے گا۔ اوراس انڈے کااکیب بھی ذرہ کی بھی دھات کوسونے میں بدل دے گا۔" عربی اس پر بیننے گئے۔ کیمیا سربھی مسکرا ویا۔ انہیں کیمیا گرکا بیان بہت مضحکہ خیز لگا۔ انہوں نے ووٹول کوجائے کی اجازت وے دئی۔

> "آپ ہوش میں تو بھے" نزئے نے بدوؤں کے جانے کے بعد کیمیا گرہے ہو جھا۔ "آپ نے ایس کیوں کہا"

" تا كُدُم زندگ كِ ايك سراء و ت سبق سے آگاى حاصل كرسكو۔ "كيميا گرنے جواب ديا۔ "جب تمہارے پاس كو كى خزانہ مواورتم لوگوں كو بتاؤ تو بہت كم لوگ تم پراختبار كريں گے۔ " ووٽول نے صحرا بيس اپناء فر جارى ركھا۔ ہرآئے والے دن كے ساتھ لڑكے كاول خاموش سے خاموش تر ہوتا جار ہاتھ۔ اے نہ تو ماضى کو جائے ہيں ولچيلی تھى اور نہ مستقبل کے بارے ہيں پر بيشان تھا۔ وہ صرف

ر در ہے ہے۔ میں مگن تھ اور مز کے کے ساتھ وہ بھی کا خات کی روح میں غوطہ زن تھا۔ دونوں ایک حرا پرغور کرنے میں مگن تھ اور مز کے کے ساتھ وہ بھی کا خات کی روح میں غوطہ زن تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھےاور کوئی بھی دھوکہ دبی کا مرتکب ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

جب بھی اس کا ول سے ناطب ہوتا، اس کا مقصد لا کے کوسو چنے کے لیے آمادہ کرتا ہوتا تھا اور اسے طاقت رہنے پانا کیونکہ صحرا کے دن بہت ہی تکایف وہ تھے۔ اس کے دل نے اسے بتایا کہ اس کی سب سے برسی طاقت کیا ہے؟۔ اس کی ہمت۔

بھیٹر وں کوچھوڑ کر اپنے خواب کی تعبیر کی تدش کی ہمت ۔ اور اس کا عزم جس کا مظاہرہ اس نے سکرشنل شاپ میں کام کے دوران کیا تھا۔

اس کے ملاوہ اس کے دل نے کر کے آپ ایک الیمی چیز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جس سے وہ اب تک لاعلم تقال نے اسے ان خطرات کے بارے میں بتایا جوئز کے کوبھی لاحق سے تمروہ ن سے بکسر لاعلم تھا۔

اس نے بتایا کہ ایک روزاس نے وہ را علی اڑے کی آنکھوں ہے او جھل کر دی تھی جولا کے نے اپنے باپ ہے گئے کہ مہا دالا کا اپنے آپ کو نقصان بہنی جیٹے۔ اور پھرایک روز جب لڑے کو بہت زیادہ تکی آئی اور وہ عثر صال ہو کر زبین پر گر گیا اور اسے نیز سطی ۔ اس روز دوڈا کو راستے میں اس لیے گھات لگا کر جیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ دہاں ہے گزرے گا تو اسے تن کر رہے گا تو اسے تن کر رہے گئے۔ دریے کا تو اسے تن کر رہے گئے۔

"كيان ان كادل بميشاس ك مدوكرتا ہے؟" لا كے نے كيميا كر ہے ہو جھا۔

" زیادہ تر تو وہ ان لوگوں کی مدوکر تا ہے جنہیں اپنی منزل کی تلاش ہوتی ہے تگر ہیہ بچوں اورضعیف العمر لوگول کی مجمی مدد کرتے ہیں۔" سیمیا گرئے جواب دیا۔

ایک دو پہران کا گزرایک قبیلے کے پڑا اُ کے پاس سے ہوا۔ پڑا اُ کے ہر کونے پرخوبصورت کپڑول میں ملبوس مسلح عربی پہرا وے رہے تھے۔ پجھے مراحقہ پی رہے تھے،ور جنگ کی کہانیاں سنارہے تھے۔ کوئی مجمی ان دونوں کی طرف متوجہ بیس ہوا۔

" ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔" لڑ کااس وقت بولا جب و ولوگ پڑا ؤے گذر گئے۔

"اپنے دل پراعتا دضرور کر ومگریہ نہ بھواو کہتم صحرا میں ہو۔" کیمیا گرغصے سے بوہا۔" جب بھی لوگ لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں تو کا نئات کی روح انسانوں کی جینیں سنستی ہے اور کوئی بھی آسان کے پنجے ہونے والے واقعات کے رومل ہے محفوظ نہیں رہتا۔"

" تمام چیزیں وراصل ایک ہی ہیں۔" اڑے نے سوجا۔

دو گھوڑ سواران کے عقب سے ظاہر ہوئے۔ایس لگتا تھا کے صحرا کیمیا اس کی جاہت کرنے پرتل

مياتها\_

" زُک جاؤ۔" ایک گھوڑسوار نے انہیں نخاطب کیا۔

"تم اس ملاقے میں ہو جہاں قبائل کے درمیان ٹڑائی ہور ہی ہے۔"

"لیکن ہم لوگ زیادہ دور شہیں جارہے۔" کیمیا گرنے گھوز سوار کی منگھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دونو ل گھوڑ سواروں نے کچھ دہر ن موش رہنے کے بعد دونو رکوآ کے جانے کی ، جازت دے دی لڑکا دونوں کی گفتگو جرت سے من رہا تھا۔

" تمهارے ویکھنے کے انداز نے دونوں کومغلوب کردیا تھا"لڑ کا کیمیا گرے بولا۔

" نگا ہیں تنہا رے اندر کی طاقت کا مظہر ہوتی ہیں۔" کیمیا گرتے جواب ویا۔

"یقیناً!" لڑکے نے سوچے۔اے اس بات کا اس کے بل بھی تجربہ ہوا تھا۔

آخر کار دونوں نے ایک یہاڑی سلسے کوعبور کیا تو کیمیا گرنے بتایا کہاب وہ لوگ اہرام سے صرف دو

سطی کے قاصلے پر میں ۔ اور جدد بی ہارے رائے جد بوج میں گے۔"

" تو پھر مجھے کیمیا گری سکھ کے " را کے نے التی کی۔

" تم تو سیسے ہے بی کیمیا گری جانتے ہو۔" کیمیا گرتے جواب دیا۔

"اصل کیمیا گری ہے کا مُنات کی روح تک رسائی اور ان فزانوں کی تلاش جوتمہارے سے محفوظ کیے گئے ہیں"۔

"میں وھات کوسوئے میں بر کئے کافن جا نناجیا ہیں ہول" لڑ کا بولا۔

"ونیا میں موجود ہر چیز رتھ کے مل سے گزری ہے وردان ہوگوں کے مطابق سون اس عمل سے سب
سے طویل عرصہ تک گزرا ہے۔ بینہ و چھن کہ ایس کیوں ہوا ہے کیونکہ بیس بھی نہیں جانتا لیکن مجھے یقین
ہے کہ دوایت ہمیشہ درست ہوتی ہے ۔ لوگ ہمیشہ د نالوگوں کی ہت بجھنے سے قاصر رہتے ہیں ۔ اس لیے سونا
عملاً ارتقاکی علامت کی بجائے اختر ف کی علامت بن گی "۔

"برايك شے كى كى زياتيں ميں "الركابولا-

" مجھی اونٹ ک" واز میرے ہے صرف ایک جا نور کی " و زنھی لیکن پھریے خطرے کی گھنٹی کے متر اوف ہوگئی اوراب پھرسے رمصرف ایک جا نورا کیک آ واز ہے۔"

"ميري کي کيميا گرون سه ه قات بوني ہے۔" کيميا گر بولا۔

"انہوں نے اپنی عمریں میں برٹریوں میں گزاردیں اور دھات کو سار تفاکے کل سے گزراجس سے کہ سونا گزر ہے۔ ان کی پہنچ سنگ فسفہ تک بھی ہوئی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ جب کوئی چیزار تفائے کمل سے گزرتی ہے تواس کے اردگر دکی تمام شیا بھی اس ممل سے گزرتی ہیں۔ پھے کیمیا گروں کو اتفاقا شاگ فلاسفہ تک رسائی مل گئے۔ وہ پہنچ ہی ٹواز ہے ہوئے لوگ جھاوران کی روح اورلوگوں کی نسبت اس کے لیے پہنچ سے تیار تھی۔ تیکن ان کی تعدار بہت ہی مختصر ہے۔ ور پچھوگ ایے بھی جھے جن کو صرف سونے ہے دہ پچھی تھی ان کو کو اس راز تک بھی بھی ہی رس کی فیرس بین ہوگ ۔ وہ یہ بھوں گئے کہ سیسہ بتا نبا اورلو ہے کی اپنی اپنی منز لیں بھی اور چیز کی منز ر میں مدا فعت کرے گا وہ اپنی منز ل تک بھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔"



كيميا كركا غاظار ككوم ده مگے۔

کیمیا گرنے ریت ہے ایک سپی اٹھ ٹی ور ہوں " بھی پیسم بھی ۔ مندرر ہوگا۔" " مجھے معلوم ہے" بڑے نے جواب دیا۔ کیمیا گر نے ٹرکے کو کہا کے وہ سپی کو ہے کا نول کے ساتھ لگائے۔ ٹرکے نے بچپن میں کئی ہار سپی ہے کا نول کے ساتھ لگائی تھی اورا سے سندر کی گو پٹی سائی دی تھی۔ "سمندراس سپی میں اس سے تا گیا کہ یہی س کی منزل ہے ور بیادی طرح ہی رہے گاجب تک صحرا

> وو ہارہ سمندر میں نہیں بدل جا تا۔'' دولوں اینے گھوڑ وں برسوار ہوئے اورا ہرام کی سمت میں چل پڑے۔



سورج غروب ہونے کے ٹیمیا گر کے خطر کے گفتی سانی دی۔ دونوں او نیچے و نیچے ٹیمیوں میں گھر گئے۔ لڑکے نے ٹیمیا گر کی طرف و یکھا کہ اس نے پیچھ مسوس کیا تھا یا نہیں ۔ لیکن وہ کی بھی خطرے ہے ہے نیاز تھے۔ پانچ منٹ بعد دونوں کا سامنا دو گھوڑ سواروں سے ہوا جو شایدان کے انتظار میں تھے۔ اس سے قبل کہ لڑکا کیمیا گر سے بچھ کہتا ان گھوڑ سواروں کی تعدار دی اور پھر سو ہوگئی اور پھروہ ٹیموں میں ہر طرف تھیے ہوئے نظر آئے لیے۔

یہ نیدے کپڑوں میں ملبوس قبائلی تھے اور ان کے چبرے نیدے نفا ہوں کے پیچھیے چھیے ہوئے تھے اور صرف ان کی نظرین ان کی اندرونی کیفیت کی مظہر صرف ان کی نظرین ان کی اندرونی کیفیت کی مظہر تھیں۔ ان کی آئکھوں میں موت جھلک رہی تھی۔



دونوں کو ایک فوجی کیمپ میں لے جایا گیا۔ایک می فظ دونوں کو ایک ایسے خیمے میں لے گیا جہاں سردارمیٹنگ میںمصروف تھا۔

" بيد وتول جاسوس بين \_ اليك مى فظ بو ١ \_

" ہم توصرف مسافر ہیں۔" سیمیا گرنے جواب دیا۔

" دو دن قبل تم دونول وشمن کے ایک کیمپ کے قریب و کھھے گئے تھے اور تم لوگ وشمن کے ایک آ ومی ہے محو گفتگو تھے۔" ایک مردار بولا۔

" میں توایک صحرامیں آ وارہ گر دی کرنے وا شخص ہوں۔ مجھے قبائل کالڑائی سے بالکل کوئی دلچین نہیں ہے اور شدہی مجھے ان کی حرکات کے بارے میں کوئی علم ہے۔ میں تو صرف اپنے دوست کی رہنما لی کررہا ہوں" کیمیا گرنے کہا۔

" تمهارا دوست كون ہے؟" مردار نے و حصاب

" كيميا كرے " كيميا كرنے جواب ديا۔

" یہ قدرت کی طاقتوں کو پہنچانا ہے اور آپ کے سامنے اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرنا جا ہتا ہے۔"

لڑ کا خاموشی اورخوف ہے من ریا تھا۔

"ایک غیرملکی یہاں کیا کررہ ہے؟"ایک اور عرب نے بوجھا۔

"بيآپ كے قبيعے كودينے كے ليے رقم لا يا ہے۔" اس سے قبل كەلڑكا بولنا۔ كيميا كرنے جواب ديااور لۇ كے كے تقيلے ميں سے سونے كے سكے نكال كرسر دار كے حوالے كرد ہے۔

مردارنے خاموثی ہے یہ سکے وصول کر ہے۔ یہ بہت سارے بتھیا رخرید نے کے لیے کافی تھے۔ "میمیا گر کیا ہوتا ہے؟" مردار نے سوال کیا۔

"كيميا گروه فخص ہوتا ہے جود نيا اور قدرت كوج نتا ہو۔ اگريہ چاہے تو "پ كے اس كيمپ كوصرف ہوائی طاقت كے ذريعے ملي ميث كرسكتا ہے۔"

خیمے میں قبیقیم گو نجنے گے وہ سب لوگ جنگ کی ہلا کت خیز یوں کے عادی تھے اور انہیں یقین تھ کہ ہوا ان کا پچھ بگاڑنے سے قاصرتھی لیکن پُھر بھی ان کے دلول کی دھڑ کیس تیز ہوگئی تھیں۔ وہ صحرانشین تھے اور خطرناک جاد وگر تھے۔

> " میں بیدد کچھنا جا ہوں گا کہ لڑکا بیسب پچھ کس طرح کرتا ہے؟ "سروار بولا۔ "اس کام کے لیےا سے تین ون ورکار ہول گئے "کیمیا گرنے جواب ویا۔

"بیاہے آپ کو ہوا میں تحلیل کرے گا تا کہ آپ کے سامنے اپنی طاقت کا مظام ہرہ کر سکے۔ اگر بیابیا کرنے میں تا کا م رہاتو آپ کواپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا"۔

" تم مجھےاس چیز کا نذرانہ کیسے پیش کر و گے جو ہے ہی میری ملکیت" سردار نے غصے سے جواب ویا۔ انہیں تین دن کی مہلت وے دی۔

لڑ کے کا خوف کے مارے برا حاں مور ہاتھ۔ کیمیا گرے اے سہارا دیا اور وہ ووٹوں خیمے سے ہاہر آھئے۔

" انہیں بیرمت معلوم ہونے دو کہتم خوفز دہ ہو۔" کیمیا ٹرنے اس کے کان میں سرگوشی کی۔" بیہ بہارد لوگ ہیںاور برز دلی ہے نفرت کرتے ہیں۔"

لیکن لڑکا پچھ ہونے سے قاصرتھ۔ نہیں قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صحرا ہیں سواری کے بغیر ہرانسان قیدی ہی تھ اوران کے تھوڑے پہلے ہی ضبط ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ قدرت نے پھراپی کئی زبانوں کا مظاہرہ کیا تھا، صحرا جوصرف تھوڑی ویر پہلے آزای کی علامت تھ اب ایک نا قابل عبور فصیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔

" تم نے انہیں میری جمع ہونجی وے دی ہے۔" لڑکے نے کیمیا گرے گلاکیا۔" ووسب پیکھوجع کرنے میں میں نے یوری زندگی گزاری ہے۔"

"اس دولت کی تمہارے لیے کیا حیثیت ہوتی اگرتم زندہ بی ند ہوتے ؟" کیمیا گرنے جواب دیا۔ " تمہاری دولت نے ہمیں زندگ کے تین دن مہیا کیے ہیں اور دولت انسان کو تنا بچھ بھی نہیں دے سے سکتی۔"

لڑکا اتنا خوف ز دہ تھا کہ اس پر دانا ٹی کی باتوں کا کوئی ٹرنہیں ہور ہاتھ۔ سے بچھ بچھ بیش آر ہاتھا کہ وہ اینے آپ کو ہوا میں کیسے خلیل کرے گا؟ وہ 'خرکیسے'کر تونہیں تھا۔

۔ کیمیا گرنے می فظ سے قبوہ منگوایا اور سڑے کی کارٹی پرتھوڑ اس قبوہ انڈید اس کے جسم میں سکون کی ایک لہردوڑ گئی۔ کیمیا گرنے زیریب بچھ پڑھا جواس کی سجھ سے با امر تھا۔

"ایٹے آپ پرخوف مت ہاری ہوئے دو۔" یہیاً مرزی سے بولا۔ "اَ رتم نے ایسا کیا تو تم اپنے دل سے مخاطب نہیں ہوسکو گے۔"

"ليكن مجھنېيں معلوم كريس اپنے" پ كوہوا ميں كيے كليل كروں؟" اڑ كے نے كہا-

"اگر کوئی اپنی منزل کی تلاش کی مگن رہاتہ ہے ق سے ہراس چیز کاعلم ہوتا ہے جس کی ہے ضرور سے ہوتی ہے۔صرف ایک چیز اس خواب کہ تعبیر تک تینیخے میں رکاوٹ ہوتی ہے ووجے خوف ناکامی کا خوف" کیمیا گرنے جواب ویا۔

"میں نا کامی سے خوفز وہ نہیں ہوں جھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اپنے "پ کو ہوا میں کیسے تخلیل روں؟"

> " تو پھرتمہیں سیکھنا پڑے گا کیونکسہ می پرتمہاری زندگ کا انحصار ہے۔" "لیکن گرمیں ایسانہ کرسکا تو""

" تو پھر پی منزل کی جیش میں تنہیں پی جان ہے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ بیکن بہر ھاں تنہاری موت ان لا کھوں لوگوں کی موت ہے بہر ھال بہتر ہوگ جنہیں یہی معلوم نہیں کہ ان کی منزل کیا ہے؟ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہجی بہجی موت کا خوف انسان کوزندگی ہے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔"



پہلادن گررگی۔ نزدیک بی قبائل کے درمین خون دیز جھڑپ ہولی ورکئی رقی کیمپ ہیں ۔ نے گئے اور مرنے والول کی جگہ نئی کمک پہنچادی گئی اور زندگی پنی ڈگر پر دوہ رہ سے رواں دواں ہوگئ۔
"موت پچھ بھی بعد لئے سے قاصر ہے۔" لڑے نے سوچا۔
"تم پچھ کو صاور بھی زندہ رہ سَتے تھے۔" یک جنگوا پنے ساتھ کی لاٹن سے مخاطب تھ۔
"لیکن بہر حال تمہیں یک دن مرنا تھ ۔ اور آئی کے دن مرن کل مرنے سے مختلف نہیں ہے۔"
شم مے قریب کیمیا گرصح ای طرف سے اپنے بازے ساتھ تا دکھ کی ویا وہ شکار کے لیے گی تھا۔
شم مے قریب کیمیا گرصح ای طرف سے اپنے بازے ساتھ تا دکھ کی ویا وہ شکار کے لیے گی تھا۔
" مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ ہیں اپنے "پ کو ہو ہیں کیسے تحلیل کرسکتا ہوں؟" ٹرکا کیمیا گر سے مخاطب ہوا۔

" یا دکر و کہ میں نے حمہیں کیا بتایا تھا کہ انیا خدا کا دکھائی دینے وار پہلو ہے۔ اور کیمیا گری روحاتی کماں کومادی وجود کے ساتھ منطبق کرنے کا نام ہے" کیمیا گرئے جواب دیا۔ " آپ بیاکیا کررہے ہیں؟"

"اپیخ بازکوکھ نا کھلا رہا ہوں۔"

سے ہو اور اس میں ایسے آپ کو ہوا میں تحدیل کرنے ہے قاصر ہوں اس لیے ہم دونوں مرت والے ہیں تو پھراس کو کھانا کھلانے کا کیا مقصدہے؟"

> "تم شایدموت ہے ہمکنار ہوجاؤ" کیمیا گرنے جواب دیا۔ " مجھے توایث آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا" تاہے۔'

> > ĘŊ.

دوسرے دن لڑ کا کیمپ کے قریب موجود پہاڑی پر پڑھ گیا۔ می فطوں نے کوئی عتراض نہیں کیا۔
انہیں معلوم تھا کہ بیلڑ کا اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے اس ہے وہ اس کے قریب جانے سے گھبرار ہے
سے ہے۔ اس نے تم م دو پہر صحر اکو گھورتے اور اپنے دل کی آو زینے میں گزاردی۔ اس نے اند زہ لگا یا کہ صحرا
نے اس کا خوف مجسوس کرلی تھا دونوں کی ایک ہی زبان تھی۔



تيسرے دن سروارے كيميا كركو بلايا

« چلود کھتے ہیں کہاڑ کا اپنے "پ کو ہوا میں کیتے حسیل کرتا ہے۔ " سردار ہو . ۔

« چلیں ۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔

لڑ کا ان سب کوایک بہر ٹری پر لے گیا۔ جہاں وہ کل گیا تھا۔اس نے تمام لوگوں کو بیٹھنے کا اش رہ کیا۔ پر مقال

" آپ کوتھوڑی ویرا تظ رکر تا ہوگا۔" لڑ کا بولا۔

" ہمیں کوئی جدی نہیں ہے۔" سردار نے جو ب دیا۔" ہم صحرانشین ہیں۔"

لڑے نے افتی کی جانب دیکھا۔ آگھ فاصلے پر بہاڑوں کا سدسدتھا ور ٹیلے، چٹانیں۔ پودے ایک الیمی زمین میں زندہ رہنے کی تگ ووہ میں مصروف تھے جہاں زندگ ناممکن تھی۔

میہ و بی صحراتھا جس تک پہنچنے اوراس کو بیجھنے کی اس میں بھی شدید تڑ پتھی لیکن و وصحرا کے اس چھوٹے سے نکڑے ہے آگا بی حاصل کرر ہا تھا۔ اس جھے میں اس کی ملا قات انگریز سے ہو کی تھی۔ قافلے ہے، مختف آبائل ہے اور نخلستان جس میں پیچاس ہڑار کھجور کے درخت اور تمین سوکنویں ہے۔

> " آج جمهیں کیا جا ہیے؟"صحرانے اس سے پو جھا۔ " کماتم نے مجھے دیکھنے میں کافی وقت نبیس کڑ ارا"

" تمہارے بچ میں کہیں ایا شخص ہے جس سے جھے محبت ہے؟" لا کا بولا۔

"اس لیے جب بیس تمہاری ریت کو دیکت ہوں تو دراصل بیس اس کا دیدار کررہا ہوتا ہوں۔ بیس اس کے پاس دالیس جانا جاہتا ہوں اور جھے تمباری مدودر کا رہے تا کہ بیس اسپٹے آپ کو ہوا بیس تحلیل کرسکوں" "محبت کیا چیز ہوتی ہے؟"صحرانے یو جھا۔

" محبت تمبه ری ریت کے اوپر شاہین کی پرو زہے۔ کیونکداس کے لیےتم یک ہرا بھرامیدان ہو جہال ہے وواپنے شکار کے ساتھ واپس اوٹنا ہے۔اسے تمبیارے ٹیلوں اور پہاڑیوں کاملم ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کے تم اس کے ساتھ بہت مہریان ہو۔"

" پازی چونج میں تو وراصل میرائ وجود ہوتا ہے "صحرائے جواب دیا۔" صدیوں تک میں نے اس کے لیے شکار کا بندوست کیا ہے۔ میں اپنے اندر موجو ، پانی کے آخری قطرے سے اس کے شکار کو پالٹا ہوں ،ور پھراس کی رہنم نی اس شکار تک کرتا ہوں ،ورجب میں اس بات میں نخرمحسوں کرسکتا ہوں کہ س کا شکار میرے وجود پر زندہ ہے تو وہ یک دست سان کی بعنہ یواں میں سے زقندلگا تا ہے اور جو میں نے تخییق کیا تھا لے کرفائب ہوجاتا ہے۔"

" آخرتم نے شکارکو پالا بھی تو اس مقصد کے لیے تھا۔ "لڑکے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔
" تاکہ باز اس پر بلی سکے اور باز پھر انسان کی خوراک کا بندوست کرتا ہے اور بدلے میں انسان تہماری پرورش کرتا ہے تاکہ شکاردو بارہ پیدا ہو سکے اوراس کی طرح تمام و نیاروال دوال ہے۔ "

"تمہاری بات میری مجھے بار ترے"۔ صحرائے جواب دیا۔

" آخرتم یہ بات و سمجھ سکتے ہو کہ تمبارے سے میں ایک ایک فورت موجود ہے جومیر کی نشظر ہے اور اس کے لیے جھے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا ہے " صحرا کچھ دیر کے لیے فی موش رہا پھر بولا۔" میں اپنی ریت تو متہبیں دے سکتا ہوں کہ وہ ہوا کی مدد کر کے چلے لیکن میں اکیلا بچھ بیں کرسکتا اس کے لیے تہ ہیں ہوا ہے کہنا ہوگا۔" یک دم ہوا چلنے تکی۔ قبائلی لوگ کچھ فاصلے ہے لڑے کو بغور ویکھ رہے تھے وہ ایک ایسی زبان میں محو مخفتگو تھے جولڑ کے کی سمجھ سے بالا ترتقی ۔

ہوالڑ کے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کو جیموا۔ دہ اس کی صحرا کے ساتھ ہونے والی مختلو سے واقف تھی۔ کیونکہ ہواسب کچھ جانتی ہے۔ اس کی کوئی جائے ولادت نہیں ہے اور نہ بی است موت کا کوئی ڈر سے۔ وہ بلاٹوف وخطر پوری دیا ہیں گھوتی ہے۔

"میری مدوکرو\_" لڑکے نے ہوا ہے انتجا کی " جس طرح ایک و نتم نے میر ہے مجبوب کی آواز مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کی تھی ۔"

"تمہیں صحرااور ہوا کی زبان کس نے تھائی ہے؟"

"ميرے دل نے!" لڑكے نے جواب ديا۔

ہوا کے کی نام میں زمین کے کوشے میں اس کا نام بوتیم ہے کیونکہ بیا ہے ساتھ تھی یا تی ہے۔
کہیں دور کسی جگہ جہال سے بیلا گا آ یہ تھا اس کا نام لیوانٹر ہے۔ اس جگہ کے لوگوں کا خیاں ہے کہ اس کے
ساتھ صحرا کی ریت اور مراکش کے فاتح سے بھے۔ ای طرح اس علاقے سے اور شہال میں رہنے والے
لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید ہوا ندلس کی جانب ہے آئی ہے۔ جبکہ ہوا کی کوئی منزں بی نہیں ہے۔ شاید اس
لیے وہ صحرا ہے بھی زیادہ طاقتورہے۔ شاید ایک دن کوئی صحرا میں درخت اگانے میں کا میابی صل کر لے گا
اور رپوڑ بھی یال لے لیکن ہوا کو کوئی تو بنہیں کر سکت۔

"تم ہوائیں بن کئے۔" ہوائے جواب ویا۔

" جم رو يالكل مختلف و جود بين \_"

" پیحقیقت نہیں ہے۔" لڑکے نے جواب ویا۔

"بیس نے کیمیا گری کا طراپے سفر کے دوران سیکھا۔ میر سے اندر ہوا، صحرا، سمندر، فلک استار سے اور غرض سب کچھ موجود ہے۔ ہم کیک ای ہتھ کی تخلیق بیں اور دی رہے اندراکیہ ای رہ ح کا رفر ہ ہے۔ بیل تمہار سے جیس ہونا چاہت ہوں ، اور ونیا کے ہرگوشے بیس پہنچنا چاہتا ہوں صحرا عبور کرنا چاہتا ہوں جس نے میر ہے خزانے کو ڈھانپ رکھا ہے اوراس عورت کی "واز تک جانا چاہتا ہوں جس سے جھے محبت ہے۔ "میر نے خزانے کو ڈھانپ رکھا ہے اوراس عورت کی "واز تک جانا چاہتا ہوں جس سے جھے محبت ہے۔ "میں نے ایک دن کیمیا کر کے ساتھ تمہاری گفتگوئی تھی۔ "ہوا ہولی۔

"وہ کہدر ہاتھ کہ ہرایک چیز کی اپنی منز ں ہے کیان آ دی کی منزل ہوا میں تحلیل ہو ہائیں ہے۔"

### ---- ﴿ يَمِي كُرِي ﴾ -----

" مجھے یے ہنرصرف چندمحول کے ہے سکھ دو''لڑ کے نے التی کی۔ " تا کہ مجھے انسانو ہاور ہوا کی لامحد دوصلاحیتوں کا انداز وہو سکے۔"

ہوا کے تجسس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ ایسا افعہ تھا جو آج ٹک کبھی نہیں ہو تھا۔ وہ بھی اس ہات میں ولچیسی رکھتی تھی۔ گرا ہے نہیں معلوم تھا کہ نسان کو ہوا میں کیسے خلیل کرے۔ جا یا نکہ اسے بہت می چیزوں پر عبور حاصل تھا۔ اس نے صحر تخلیق کیا اور جہازوں کو سمندر میں ڈبویا۔ جنگلات کو ویران کیا اور موسیق میں گو نبختے ہوئے شہروں ہے اس کا گزر ہوا تھا۔ اس کا خیاں تھا کہ وہ رمحہ ود ہے لیکن پھر بھی کڑ کے کا تقاض تھا کہ ہوا کواور بھی پچھ کرنے کی ضرورت ہے۔

"ای کانام محبت ہے۔" لڑ کا بور۔اس کا خیال تھ کے ہوائے درخواست منظور کری ہے۔

" جبتم محبت کرتے ہوتو تم تخیق کا ہڑ کمل انجام دے سکتے ہو۔ جبتم محبت کرتے ہوتو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ہوتا ہے۔ حق قطعاً ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا ہور ہاہے؟ کیونکہ سب پچھ تمہارے اندر ہی ہوتا ہے۔ حتی کہ انسان اپنے آپ کو ہو ہیں بھی تحمیل کرسکتا ہے اگر ہوا اس کی مدد کرے تو۔"

ہوا ہمیشہ سے مغرور یہ بھی لڑئے کی ہات اسے نا گوارگز رربی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ شدت سے چھے۔ صحرا کی ریت کواڑ اتی ہو کی لیکن اسے بھی ہیا قر رکز نا پڑا کہ و نیا کے ہر گوشے سے گز رنے کی طافت رکھنے کے ہا وجو دوہ انسان کو ہوا میں تحلیل کرنے سے قاصرتھی کیونکہ وہ محبت سے لامام تھی۔

" و نیا کے سفر کے دوران میں نے لوگوں کو محبت کا ذکر کرتے سا ہے اورانہیں سورج کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا ہے۔" ہوانے اپٹی ٹاکامی پرٹی ہے کہا۔

"ش يد بهتر بوگا كهتم سورج سے مدد والكو"

« ٹھیک ہے تو پھرمیری مدد کرد" لڑ کا بولا۔

"تمام فضا کوریت کے طوفان سے سطرح بھردوکے ہورجیس میں ڈوب جائے تا کہ میں آسان کی طرف دیکھ سکول اور سورج سے بات کرسکول اپنی بینائی گنواہے بغیر۔"

ہوائے اپنی تمامتر طافت کے ساتھ چینا شروع کرویا۔ تمام نضاریت سے بھرگئی اور سورج ایک سنہری تھال کی مانند بن گیا۔ کیمپ میں کچھ نظر نہیں آر ہا تھاصحرا کے لوگ ہوا کی شدت سے واقف تنے وہ لوگ اسے بادسموم کے نام سے جانتے تنے۔ اس کی شدت سمندر کے طوفان سے بھی زیادہ تھی۔ جانور تکایف سے بلبلا رہے تھے اور جھیا رہیت ہے جمر تھے تھے۔

'' بہتر ہوگا کہ ہم بیسب ختم ''مرویں۔'' بیندی پر کھڑے ایک کم ندار نے سرو رہے کہا۔ نہیں ٹر کا ہمشکل نظر آر ہاتھا۔ان کے نیے ڈھاٹول نے نظر ''نے والی ''نکھوں میں خوف تھا۔ '' میں میں کی سے نامیس میں د

"مال اے روکیں ۔" ایک اور کما تڈر بولا۔

" میں خدا کی عظمت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔" سرو رکے ہیج بیس عقیدت بھی۔ " میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان سرطرح اپنے "پ ہو میں خلیل سرسکن ہے"۔ مردار نے دونوں کم نڈرول کے نام ذہب نشین کر ہے۔ وہ ن دونوں کو برف ست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں صحرانشینوں کو بھی خوفز ، ونہیں ، ونا چاہیے۔

" ہونے مجھے بتایا کہتم محبت کے بارے میں جانتے ہو۔" مڑکا سور ن سند می طب ہوا۔ " اگرتم محبت کے بارے میں جانتے ہوتو تنہیں کا نئات کی ۔ وٹ سے بھی ضرور آگا ہی ہوگی کیونکہ اس کی تخلیق بھی محبت سے ہوئی ہے۔"

" جہال میں ہوں۔" سورج نے جواب دیا۔

" میں کا کنات کی روٹ کا "سانی ہے نظارہ کرسکتا ہوں۔ یہ میری روٹ ہے مخاطب ہوتی ہے۔ ہم وونوں لل کرز مین کوزندگی دیتے ہیں اور بھیٹر ول کوسائے کی تلاش سکھاتے ہیں۔ زمین ہے اتنی دوری پر میں نے محبت کرنا سیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں تھوڑ اس بھی زمین کے قریب آیا قرمین پر موجود ہر چیز فنا ہوجائے گی اور روٹ کا کنات ختم ہوجائے گی۔ اس لیے ہم مسلسل اس بات پر نمور کر رہے ہیں کہ ہر شے کودوام کیسے دیں۔ میں زمین کو ترارت ویت ہوں ، سے کہ زمین کی تاریخ سے سے گئے ہوئے ہیں۔ " تو پھر تھے ہیں گئے ہوئے ہیں۔ " تو پھر تھے ہیں کہ جرائے ہیں معلوم ہے۔ " شرکے نے سوال کیا۔

"اور مجھے کا کنات کی روح کا بھی پہتہ ہے کیونکہ ہم دونوں کا کنات کے نہ تم ہو نیوا ہے۔ سفر کے دوران ہمیں ہمیں گافتگور ہے ہیں۔ اس نے مجھے بتا یا کہ س کا سب سے بڑا مسئد یہ ہے کہ اب تک صرف نوبا تات اور ہمادات ہی یہ بات جائے ہیں کہ تمام جیز وس کی صل یک ہے۔ نہ تولو ہے کوتا نہا ہنے کی ضرورت ہے اور نہ تا ہے کوسونا ہنے کی۔ ہرایک کا اپنا ایک کا م ہے دو ہم ہے ہے کالی منفر در اور شروہ فی تی جس نے سب تخدیق کیا ہے کا کتات کی تخلیق کے یا نبچ یں روز آرام کرتا تو کہی بھی اجو میں نہ آتا۔"

"اور پھرتخییق کا چھٹاروز بھی تو تھا۔"سورٹ نے اپنی بات جاری رکھی۔

"تم بہت دانا ہو کیونکہ تم اس دوری ہے۔ چیز کا مشاہر و کرتے ہو حمال ہے کوئی شے پوشید ونہیں ۔ اور رو

ے۔"لڑ کا پولا <u>۔</u>

"لیکن تم محبت ہے بالکل ناواقف ہو۔ اگر تخلیق کا چھٹا دن نہ ہوتا تو انسان کا وجو دہمی نہ ہوتا۔ تا نہا ہمیشہ تا نہا ہی رہتا اور سیسہ ہمیشہ سیسہ ۔ بیچ ہے کہ ہر چیز کی اپنی منزل ہے۔ اور ایک دن ہر چیز اپنی منزل پر پہنچ ہوئے گی۔ اس لیے ہر شے اپنے سپ کوئسی بہتر چیز میں تحبیل کرنے میں مصروف ہے تا کہ ایک روز اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ جس روز ہر شے کا کناے کی روح میں واپس ضم ہوجائے گی"۔

سورج نے اس کے بارے میں غور کیا اور زیادہ شدت سے چیکنے کا ارادہ کیا۔ ہوا جواب تک تمام گفتگو غور سے من رہی تھی زیادہ شدت سے جینے تگی تا کہ سورت ٹر کے کی بینائی کومتا ٹرنہ کر سکے۔ "اس لیے کیمیا ٹری معرض وجود میں "ئی۔" لڑے نے اپنی بات جاری رکھی ۔

" تا کدمب اپنز انے کو کھوٹ کیس ۔ اور اپنی گذشتہ زندگی سے بہتر بن کیس ۔ سیسداس وقت تک اپنا کر دار ادا کرتارے گا جب تک و نیا کوسیسے کی ضرورت رہے گی۔ اور جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھرسیسہ سونے میں بدل جائے گا۔ اور بہی کیمیا گر لرتے ہیں۔ و دہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم جوآج ہیں اس ہیم ہوآج ہیں اس ہے بہتر بن جاتی ہیں کہ جب ہم جوآج ہیں اس ہے بہتر بن جاتی کہ جب ہم جوآج ہیں اس ہے بہتر بن جاتی ہے۔ "

" میتو سیح ہے لیکن تم نے بیکوں کہا کہ میں محبت ہے ناواقف ہوں؟" سورج نے شرکے ہے ہو چھا۔

" کیونکہ محبت کا یہ تھ ضائبیں ہے کہ صحرا کی طرح ساکن رہیں اور ند ہی بیر محبت ہے کہ ہوا کی طرح آوارہ گردی کی جائے۔ اور ند یہ کہ اوپر ہے صف د نیا کا نظارہ کرتے رہیں۔ تمہاری طرح محبت تو وہ طاقت ہے جو مسلسل ارتفائے عمل ہے ٹر رر ہی ہے۔ اور روح کا خات کو تقویت دیت ہے۔ جب مجھے بہلی یارووح کا خات تک رسائی ہوئی تو میرا خیال تھ کہ یہ ہری ظ ہے تمسل ہے لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسری کا خات تک رسائی ہوئی تو میرا خیال تھ کہ یہ ہری ظ ہے تمس ہے لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسری کا خات کی طرح ہے۔ اس کی بھی اپنی تمن میں اور اپنے دکھ ہیں۔ یہ ہم ہیں ہم انس ن جوروح کا خات کی مورش کرتے ہیں۔ اور یہ و نیاجس میں ہم رہتے ہیں یہ یہ بیتر ہوگی یا پھر ہر بادی ہے دو چ رہوگی۔ اس کا انصاب کی جو رہوگی۔ اس کا خصار اس پر ہے کہ ہم خود بہت بیتے ہیں یازیاد و خراب ۔ اور یہیں سے محبت کا کر دار ش و بی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم بہتر ہے بہتر ین ہون جا ہتے ہیں۔ "

" تو چرتم جھے کی جاتے ہو؟" مورج نے سوال کیا۔

" مجھے تبہاری مدود کی ضرورت ہے۔ تا کہ میں ہوا میں تحمیل ہوسکوں۔"لڑکے نے جواب دیا۔ " کا کٹات میں مجھے سب سے دانا سمجھ جاتا ہے لیکن میں بھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تہمیں ہوا میں تحلیل کرسکوں۔" سورج نے جواب دیا۔ " تب پھر کون میری مدد کرسکتا ہے؟ " اڑے نے یو چھا۔

" تم اس قلم ہے سوال کر وجس نے بیست تحریر کیا ہے۔" سورج نے جواب ویا۔

ہوا خوشی ہے اور بھی تیز چیئے گئی۔ خیمول کے کھو نٹے اکھڑ نے لگے اور جانوروں کی رسیاں ٹو شنے گئیس۔لوگ ایک دوسرے کاسہ را لینے لگے تا کے ہوامیں اڑنے ہے محفوظ رہیں۔

لڑ کا قلم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے محسوں کیا جیسے تم م کا نئات خاموش ہوگئ ہوتب اس نے قلم کو مخاطب کرنے کااراد ہ ترک کر دیا۔

اس کے دل میں محبت کا ایک طوفی ن موجزن تھا۔اس نے دعا کرنا شروع کردی۔ یہ وہ دعاتھی جواس ہے قبل اس نے مجھی نہیں ، گئی تھی۔ کیونکہ ہیہ وہ دعاتھی جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔

میدندتو بھیڑول کے رپوڑ پرتشکر کا اخب رتھ اور نہ بی کرشل کی دکان میں آمد نی بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔اور ندہی ہے،لتج کہاس کی مجبو ہاس کی منتظر ہے۔اس خاموثی میں لڑ کاسمجھ سکتہ تھ کہ صحرا' سورج ورہوا سب ہی اس قلم کی تحریر کو پہچانے تھے اور اس بردں وجان سے عمل پیرابھی تھے۔

اے معلوم تھا کہ نشانیاں پوری زمیں اور پوری کا ئنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور بظ ہران کے وجود کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ وکھ سکتا تھ کہ نہ صرف انسان بلکہ صحرا، ہوا اور سورج تک اپنی تخلیق کے مقصد سے لاعلم متھ کیکن خالق کے نزویک ہر چیز کا ایک مقصد تھا۔ صرف اس کواس چیز پر دسترس حاصل تھی کہ اگروہ جیا ہے تو سمندر کو صحرا ہیں بدل دے یہ بھر آدی کو ہوا ہیں تحلیل کردے۔

کیونکہ بیصرف اس کو ہی معلوم ہے کہ کس چیز کو کس وقت کس طرح سے ہونا چاہیے تو وہ پورے نظام کے بیے خرائی نہیں بلکہ بہتری کا سبب ہوگی۔ اور اسے ہی معلوم ہے کہ ایک عظیم مقصد کے تحت تخییل کے چید روز صرف ایک نقطے میں مرکوز ہوکر کا عظیم بن گئے تھے۔

لڑے نے روح کا سُنات پرغورکیا تو اے محسوس ہوا کہ یہ فاتق کی روح کا ایک پر تو تھا۔ اور وہ خور بھی
اس کا پرتو تھا۔ اسے یعین ہوگیا کہ وہ بھی ۔ ایک ٹر کا بھی محیرالعقول کا رہا ہے سرانبی م دینے پر قدرت رکھتا تھا۔

بادِ سموم اس سے قبل بھی اتنی شدت ہے نہیں چلتھی۔ کئی نسوں تک عرب میں ایک لڑے کے چے چے
صویحتے رہے جس نے اپنے آپ کو ہوا میں تحمیل کریو تھا اور ایک فوجی کیمپ کو تباہ کر دیا تھا۔

مرسی تھے تک میں تنہ میں میں ان کے دیں اور ایک اور ایک فوجی کیمپ کو تباہ کر دیا تھا۔

جب بادسموم تھم چکی تو ہرا یک نے لڑ کے کواس جگہ تلاش کیے جہ ں وہ تھوڑی در آبل کھڑا تھالیکن اب وہ موجود نہیں تھ وہ کیمپ کے دوسری جانب ریت میں دیے ہوئے خیمے کے قریب کھڑا تھا۔

تمام لوگوں برایک انجانا ساخوف طاری تھا۔ مگر دوآ دمی مشکر ارہے ہتھے۔

كيمياكر ال لي كدا الكات بل شاكر وال أي قا

مردار 👵 اس لیے کہ اس ش گروٹ خدا کی عظمت کو بہجیان لیا تھا۔

ا گلے روز قبیلے و بول نے آپہیا گر ورٹر کے کوالودائ بیاران کے ساتھ ایک می فظ وستدرو نہ کیا گیا تا کہوواس کی منزل تک نہیں ہا حفاظت پہنچادے۔



پورا دن وہ لوگ محوسفر رہے۔ دو پہر کے بعد وہ ایک ف قاہ کے پاس پہنچے۔ کیمیا گرنے گھوڑے ہے۔ اتر تے ہونے محافظ دیتے کووالیس جانے کی اجازت وے دی۔

"اس ہے آ گے تم اسکیے جاؤ کے ۔" کیمیا ٹرنے بڑے وی طب کیا۔

" تم اہرام سے صرف تین گھنٹے کی مسافت پر ہو۔"

"يېت شكر په "بركا بولا \_

" آپ نے مجھے عالمگیرز بان سکھائی۔"

" میں نے صرف اس چیز کو کریدا ہے جو تمہر رے اندر پہلے ہے موجود تھی۔ " کیمیا گرنے خانقاہ کے درواڑے پر دستک دیتے ہوئے جواب دیا۔ کالے لباس میں ملبوس ایک راہب یا ہر آیا۔ دوٹوں پچھے دریز تک غیر ہانوس زیان میں محوَّ غنگور ہے ، رپھر تیمیا " رئے زے کو اندر آئے کو کہا۔

" میں نے تھوڑی دیرے لیے اس کا بادر چی خانداستعال کرنے کی اجازت مانگی ہے۔" کیمیا گر مسکرایا۔ وو دونوں باور چی خانے میں داخل ہوئے۔ کیمیا گرنے چولہا روشن کیا جب کے راہب سیسہ لے کر آیا۔ کیمیا گرنے میں سے چولیے پرلو ہے کے برتن میں رکھ دیا۔

تھوڑی در بعد سیسہ تبھینے گا۔ کیمیا گرنے اپنے تھیے ہے بیمیا انڈا نکا یا اوراس ہے بال برابر چھلکا اتارا۔اےموم میں لیپٹ کر برتن میں ڈال دیا۔

مركب لال رنگ اختيار كر كيا۔ خون ہے مشاب كيميا كرنے برتن جو ليج ہے اتار ااور تعندا ہونے

کے لیے ایک جانب رکھ دیا۔ اس دوران موراجب کے ساتھ قب کی جنگ پڑ تفتگو سرتار ہا۔

"میرا خیال ہے کہ بیڑائی طویل عرصے تک جاری رہے گئ" کیمیا ً ریو ، ۔ نیمیا ً ریریشن تھا۔ تم م قافلے غز ومیں رہے ہوئے تتے اور جنگ کے تم ہونے کا انتظار کررہ ہے۔

"ہوناوہی ہے جوضدا کی منشاہے۔" راہب نے جواب دیا۔

" مانكل!" كيميا كريولا\_

جب مرکب ٹھنڈا ہو چکا تو را ہب اورلڑ کے کی ہتھ جیں حیرت ہے کچیل میں۔سیسے نے برتن کی شکل اختیار کر لی تھی مگراب وہ سیسہ نہیں تھا ہکہ سونے میں بدل چکا تھا۔

" كيا مين بھى كسى روز ايبا كرسكول كا ؟" رُك نے اُنتياق سے يميا كر سے سوال كيا۔

" بیمیری منز رکھی تمہاری نہیں ہے۔" کیمیا کرنے جواب دیا۔

ميں صرف تهميں يه و كھانا جا ہتا تھ كداي مكن ہے"۔

كيميا كرنے سونے كے جا دكاڑے كيے۔

"بيآپ كے ليے ہے۔"اس نے ايک تَمزارا ہب كى طرف بڑھاتے ہوے تها۔" مسافروں كے ليے آپ كى ميز بانی كاصلہ۔"

لکین یہ تو میرے سے بہت زیادہ ہے۔" ریب نے جو ب دیا۔

" دوبارهاب بھی مت کہیےگا۔ زندگی من رہی ہے اور آئندہ کہیں سپ تو کم حصد نال جائے۔"

" يتمهارا حصہ ہے۔" كيميا كرنے ايك تعزالز كے كى طرف بوھائے ہوئے كہا۔

اڑے نے بھی پد کہنے کا راوہ کیا کہ بیاس کے لیے بہت زیادہ ہے لیکن وہ کیس سرکی بات س چکا تھا اس

ليے خاموش رہا۔

"اوربه میرے لیے ہے۔ سفر کے لیے زادراہ۔"

اس نے سونے کا چوتھ لکڑا راہب کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔

" بیلڑ کے کا حصہ ہے اگر اے مجھی ضرورت پڑے تو"

" کنیکن میں تواہیے خزانے کی تلاش میں جارہا ہوں ۔" لز کا بولا۔" اور میں اس کے بہت قریب بھنچ چکا مول"

" مجھے یفتین ہے کہ آس تک ضرور مینٹی جاؤے۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔

" تو مجرية مونا كيول؟"

" کیونکہ تم وو دفعہ اپنا سر ماریکھو چکے ہو۔ ایک دفعہ ایک چور کے ہاتھوں اور ووسری دفعہ سردار کے ہاتھوں۔ میں ایک ضعیف العقیدہ عرب ہوں اور مجھے اپنی روایات پراعتماد ہے۔ ایک روایت ہے کہ بروہ چیز جو ایک دفعہ واقع ہوتی ہے وہ دو بارہ نبیس ہوسکتی سیکن اگر کوئی چیر دو بارہ واقع ہوتی ہے تو پھر وہ بقیناً تیسری ہو رہ مجھی ضرور ہوگئے۔ بھی ضرور ہوگئ و دونوں گھوڑ ول پر سوار ہوگئے۔

" بين تههيل خوابول کي ايک کهانی سناه چاهته مهول" کيميا گر بو ۱ ـ

لڑ کا اپنا گھوڑ اکیمیا گرکے قریب لے آیا۔

" قدیم روم میں شہنشہ ہترکیس کے دور میں ایک نئیب نسان تھا جس کے دو بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک فوج میں ملازم تھا۔ فوجی کو ملک کے دور دراز ملاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ جبکہ دوسرا بیٹا شاعرتھ جواپنی خوب صورت شاعری ہے بیورے روم کومنور کرتا تھا۔

ایک رات اس آ دمی نے ایک خواب دیکھا۔ ایک فرشته اس کے پاس تیا اور اسے بتایا کہ اس کے ایک بیٹے کے چریجے رہتی و نیا تک قائم رہیں گے۔ وہ آ دمی جب خواب سے جاگا تو وہ بہت خوش تھا کہ قدرت اس پرمبریان ہے اور اے اس بات ہے گا ہ کیا تھا جس پرکسی بھی باپ کوفخر ہوتا ہے۔

کی جھے عرصہ بعدوہ آدمی ایک بچے کوگاڑی کے بینچ آنے سے بچاتے ہوئے فوت ہوگیا۔ کیونکہ وہ نیک آدمی تھا اس سے وہ سیدھا جنت میں گیا۔ وہال اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جس سے وہ خواب میں ملاقعا۔

"تم نے کیونکہ زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاری ہے اس لیے میں تمہاری ایک خواہش یوری کرسکتا ہوں۔" فرشتے نے کہا۔

"میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ جبتم میرے خواب میں آئے تو جھے حس س ہوا کہ میری کوششول کا جر جھے ل گیاتھا کیونکہ میرے جیٹے ک ٹرعری رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی اور یہ سی بھی باپ کے لیے فخر کا باعث ہے کہ اس کی اولا واس کے لیے باعث عزت ہے۔ میں آئے والے وقت میں اس کا چرچا و کھنا چاہتا ہول۔"

، فرشتے نے اس آ دمی کے کند حصے کو چھوا، اور دونوں آنے والے وفت میں پہنچ گئے۔ وہ الیم جگہ پر موجود تھے جہاں لوگوں کا بے تہاش ہجوم تھ۔ جو کسی عجیب زبان میں گفتگو کر ۔ ہے تھے۔ فرط جذبات سے آ دمی کے آنسونکل آئے۔

" مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کی شاعری اوز وال ہے۔ کیا آپ جھے بتا سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی گوئی تھم اس وقت پڑھی جارہی ہے؟"

فرشته آ دمی کے قریب آیا اور نری ہے اسے ساتھ و لی کری پر بٹھا ویا اور ہویا۔

"تمہارے بیٹے کی شاعری روم میں بہت مقبول تھی لیکن تبرکیس کے دور کے ساتھ می اس کی شاعری بھی معدوم ہوگئی۔اس وقت آپ جود کھے رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے ک شاعر کی نبیس بکد آپ کے اس بیٹے کا ذکر ہے جوٹوع میں تھا۔"

آ دی نے حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا۔

"تہمارا بیٹا وور دراز کے علاقے بیل تعین ت تھ۔ وہ ایک دن اس علائے کا سربر ہ بنادیا گیا۔ وہ بہت عابداور نیک تھا۔ ایک ون اس کا ایک ملازم بیار پڑگیں۔ ایب لگت تھ کدوہ مرجائے گا۔ تہبارے بیٹے نے ایک میکیم کا ذکر من رکھا تھا۔ جو ہر بیاری کا علاق کرنے کی اجیت رکھتا تھا۔ تہب را بیٹا کی دن کے سفر کے بعد مکیم کے پاس پہنچا۔ سفر کے دوران اے معلوم ہوا کہ وہ تکیم خد کا بیٹا ہے۔ اس کی من قت ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ہی تھیم کے پاس پہنچا تھا ول شفایا چکے تھے۔ وہ رومن ہونے کے یا وجود اس پر ایمان لے آیا۔ جب وہ تکیم کے پاس پہنچا تو اے آئے کی غرض ہے مطلع کیا۔ اس کی بات من رکھیم اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو تکیم کے پاس پہنچا تو اے آئے کی غرض ہے مطلع کیا۔ اس کی بات من رکھیم اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو تھیم کے پاس پہنچا تو اے آئے کی غرض ہے مطلع کیا۔ اس کی بات من رکھیم اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو تھیا تہ ہوگی ایل ایمان تھا اس لیے اس اس تھا کہ وہ خدا کے سرمے موجود ہے۔ "

" میں اس عنایت کے قابل نہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صرف ایک بھونک ماریں تو میراملازم صحت باب ہوجائے گا۔" اس نے کہا۔

اور میں وہ الفاظ میں اس وفت یہاں دہرائے جارہے ہیں۔

" بر فخص کااس دنیا میں مرکزی کر دار ہے جاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو۔" کیمیا گرنے اُڑے کو بتایا۔ لڑکا مسکرایا۔ اسے خیال می نبیس تھ کرزندگی کا سوال کسی جروا ہے کے ہے اتنا اہم بھی ہوسکتا ہے۔ "خدا حافظ!" کیمیا گر ہو،۔

" خدا ما فظ!" لڑ کے نے جواب دیا۔

لڑ کے نے کیمیا گر ہے رخصت ہونے بعد اپنہ سفر جاری رکھا۔اس کی توجہ سلسل اپنے دل کی آواز پر تھی۔اس کاول اسے بتائے والانھا کہ اس کاخز انہ کہا چھیا ہے۔

" جہاں تمہارا دل ہوگاہ ہیں تمہارانز انہ ہوگا۔" کیمیا گر نے کہا تھا۔

سیکن اس کا دل ور با توں میں مصروف تھ۔ وہ اے گئر کے ساتھ اس چروا ہے کی کہائی مند مہاتھا جو اپنے رپوڑ کوچھوڑ کراس خزانے کی تلاش میں گئل گیا تھا جواس نے دود فعد خواب میں ویجھ تھا۔ اس نے منزل کا ذکر کیا اور پھر ان لوگون کے بارے میں بتایا جونی منزوں کی تلاش میں سمندر پارٹے تھے۔ وہ مہم جوئی کا ذکر کرر یا تھا، سفر کا اور کتا بول کا۔

لاك ف آبيته استدنيد يريز من شور أيار

جا ندا پنی پوری آب و تاب کے ساتھ چیک رہا تھا۔ آئی اے نخستان سے جیے ہوئے پورا ایک ہو ہو گیا تھا۔ جا ندگ روشنی جب ریت کے کیوں بر پڑتی تھی تو طوطهم خیز سمندر کا تاثر متنا تھا۔

ج**ا** ندکی روشنی میں نہا ہے طلسماتی ہر امراس کی نظروں کے سامنے تھے۔

لڑکا اپنے قدموں پر آسیا اور ہے، ختیا رو نے لگا۔ اس نے خدا کاشکر اوا کیا جس نے اسے اپنے خواب پر شصرف یقین عطا کیا بلکہ اس خواب کی جمیر حاصل کرتے ہیں اس کی راہنمائی بھی گا۔ پھراس کی ماہنمائی بھی اس کے بازھ کر فاطمہ ماہنمائی بوشن ہوئی۔ بھی انسان کوا بھی منزل کی تلاش ہے بیس رونی۔

اگروہ جاہتا تو اسی نخست میں جاست تھ ، فاطمہ کے جاس اور اپنی ہاتی زندگی کید جروا ہے کی طرح اگر و بتارہ و بتا تو اسی کا طرح الشرار و بتار آخر کیمیا گرجھی اپنی منزل پالینے کے باوجو دنخلتان میں رہ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض منیں تھی کہ وہ اسینے کمالات و نیا کودکھائے۔

اس کواحب س تھا کہ اپنی منز ں کی تایش کے دوران اس نے وہ سب یجھ سیکھا جس کوسیکھنے کی اسے تمنا تھی۔اور ہراس تجربے سے گڑ رافقہ جس کا کہ وہ خواب دیکھ سکتا تھا۔ اوراب وہ اپنے نزانے کے قریب تھے۔ سے ذیوں آیا کہ کوئی بھی کام س وقت تک کھل نہیں ہوتا جب
تک اس کے مقاصدہ صل نہ ہوج کیں۔ س نے اپنے اردگر دریت پر نظر ڈالی تا کہ دیکھ سکے کہ اس کے
آنسوکہال کرے تھے۔اس کی نظراس نے تنسو پر پڑی۔اس ومعلوم تھا کہ مصریس آنسو خدا کی ملامت سمجھے
جاتے ہیں۔"ایک اور نیک شکون" اس نے سوچا۔

اس نے اس جگہ پرریت کھود نا نثر وع کر دی جہاں اس کے ''سوَّرے نتھے۔ ریت کھودتے ہوئے اسے خبیر آیا کہ کرشل فروش نے کہا تھا کہ اہرام صرف پقروں کا ایسا ڈھیر ہے جسے کو ٹی بھی اپنے صحن میں بنا سکتا ہے۔

" میں قواس طرٹ کے اہرام اپنے تھی میں بیس بنا سکتا تھا جا ہے میں یوری زندگی پیقر بھٹے کرتا رہتا ہے" اس نے اپنے آپ سے کہا۔

تم م رات و وَهَدانَ مِنَا رَبَا \_ يَئِسَ اسْتَ بِيهِ بِهِي نَيْنَ مِلَا لِيَكِنَ اسْ سَدَ كَفِدانَى جَارِى رَكُلُى اسْ سَكِ ہاتھ شُل ہو چکے تھے ور س کی انگلیا ہے چھل گئے تھیں ۔ بینن س کی ڈجہاس کے دل کی "واڑ پرتھی جواس سے کہد رہ تھا کہ دواس جگہ ہے کھدائی جاری ۔ کھے جہاں اس کے ' نسور سے تھے۔

جیسے ہی اس نے گڑھے میں سے پھر کا ماشروں ہے سے قدموں کی آبٹ سانی وی ۔ پھراس نے گئی ہیو لے دیکھے۔ سانی چینے چاند کی طرف ہوئے ان مہدستہ وان سے جو سے وران میں سنکھیں ویکھنے سے قاصر تقا۔

" تم يهال كيا كرر ہے ہو؟ "ايك ہيولا بولا\_

خوف کے ہارے اس کے منہ ہے کوئی جو بنہیں تکاریہ سے وہ باریاں کا خزانہ ڈنی تھااوراب اے خوف تھا کہ پچھ ہونہ جائے۔

" ہم ٹرانی کے علاقے ہے ججرت کرئے آئے ہیں اور ہمیں رقم کی نشر ورث ہے "وور میو و یوالا۔

"تم يهال كياچه پاد ہے ہو؟"

" میں چھنیں چھیار ہا۔"لا کے نے جواب دیا۔

ایک ہیوے نے اے کا سرے کچڑ کر گرھے ہے تکانہ وراس کی تلاقی لینے گا۔ دومر ہیولا اس کے بیگ کی تلاقی لے رہا تھا اس کے ہاتھ میں سونے کا تکڑا آگیا۔

"ميسوناہے۔" وہ بولا۔

جا نداس "دمی کے چہرے کومنور کرر ہاتھ جس نے لڑ کے کو پکڑا تھے۔اس کی آنکھوں میں موت تھی۔ "شایداس نے اور بھی سوناریت میں دنن کررکھا ہے۔" انہوں نے نڑ کے کوزین کھود نے کا علم دیا۔ سیکن انہیں کے جنہیں مل۔

جیسے بی سورج طنوع ہواایک آ دمی نے لڑ کے پر تشد دکر نا شروع کر دیا۔ اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ادر کیڑے بھٹ چکے تھے۔ ب سے موت نز دیکے نظر ''ربی تھی۔

"ال دولت كاكيافا كدوجوته بين موت سے نہ بچا سكے۔"اس كے كانوں ميں كيميا گر كے لفاظ گو نجے۔ آخر كاراس نے آ دمی كو بتا يا كہ وہ خزانے كی تلاش ميں كھدائی كرر ہو تھا۔اگر چداس كے ہونٹ مچے فيے چكے شھے ليكن اس نے تم م كہا فی حملہ آ ورول كوٹ ئی كہ وہ كس طرح سے اہرام تک بہنچ تھا۔

ایک عرب نے جوان کا سردار دکھائی دیتا تھا اس تومی کو تکموا یا جس نے ٹر کے کو بکڑ رکھا تھ کہ اسے جھوڑ دے۔اڑ کا ہے ہوشی کے عام میں ریت بر گر گیا۔

" ہم جارہے ہیں تم مزہیں سکتے تم زندہ رہو گے تا کہ بیہ جان سکو کہ آ دمی کوا تنااحمق نہیں ہونا جا ہے کہ خواب کی تعبیر میں یا گلوں کی طرح مارا مارا کھرئے۔

" دوس آبل ٹھیک سی جگہ میں نے کی ہارخواب دیکھا تھا۔ جھے نظر آیا کہ جھے پیمان کی طرف سفر کرنا چاہیے جہاں ایک منزوک چرچ میں آیہ چرواہ اوراس فار یوڑ زیر تیام بیں۔اس جرچ میں انجیرایک بہت بڑا کا درخت ہے۔ مجھے کسی کی آواز سن کی دی کہ اگر میں اس نجیر کے درخت کی جڑوں میں کھدائی کروں تو مجھے ایک خزانہ مے گا۔لیکن میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ صحرا کو صرف اس سے پارکروں کہ مجھے ایک خواب نظر آیا تھا۔"

اس کے ساتھ ہی حملہ آور نائب ہو گئے۔

لڑکالز کھڑات ہوئے قدموں سے ٹھ کر کھڑا ہو گیا اورایک ہار پھر ہر م پر نظر دوڑائی۔ایے لگہ تھا جیسے دواس پرہنس رہے ہوں۔وہ بھی جوا با ہننے لگاس کا دل خوشی سے انچیل رہ تھا۔ کیونکہ اب اےمعموم ہو گیا تھ کہ اس کاخز نہ کہ ں ہے۔



لا کاش م پڑنے ہے تیل ہی متروک چرچ کے پاس پہنچ گیا۔ انجیر کا درخت ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھا اور چرچ کی ٹوٹی ہوئی حجیت ہے۔ ستارے نظر آ رہے تھے۔اسے وہ وقت یاد تھی جب وہ اس چرچ میں اپنی مجیٹروں کے ساتھ آیا تھا۔اس کی وہ رات بہت پر سکو ن تھی سوائے اس خواب کے۔

اب دوبارہ دوای جگہ موجود تھا تگراپ کی ہر بھیٹروں کی بچائے بینچے کے ساتھ۔

وہ کافی دیرِ تک بیٹی آ مان کو دیکیتا رہا۔ پھر س نے اپنے تھیے سے پانی کی بوتل ٹکالی اور چھوٹے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر نے انگا۔ اس نے اس رات کو یا دکیا جب وہ صحرامیں کیمیا گر کے ساتھ ببیٹی ہوا تھا۔ پھر اسے وہ تمام راستے یا دآئے جن سے وہ گزراتھا اور وہ جیب طریقہ جس کے ذریعے خد نے اسے اس خزانے تک پہنچایا تھا۔

ا گروہ بار بارآئے والے خواب پریقین نہ کرتا تواس کی ملہ قات خانہ بدوش عورت سے نہ ہوتی ، نہ ہی بوڑھے یا دشاہ ہے ، ۔ اور بی قبرست بہت طویل تھی ۔

" بیراسته تو نشانهوں سے پرتھ ورکوئی ہجہ بی نہیں تھی ۔ میں غلطی سرتا"۔ مو چتے مو چتے اسے نیندآ گئی جب وہ جاگا تو سورج کافی نکل چکا تھا۔ اس نے کھد کی شروع کردی۔

" تتم نے حملہ آ ورعر ب کو بھی بتا یا تھا" بڑ کا سورج ہے می طب تھے۔

و حمیم این مقام ماجره معلوم تقایتم نے سونے کا ایک نکٹر خانقاہ میں بھی حجیوڑ اتھا تا کہ میں واپسی کا سفر کممل کر سکوں۔ راہب میرے اوپر ہنس رہا تھا جب س نے مجھے و بیس تے ہوئے و بیک تیام مشقت سے بیانہیں سکتے متھے؟" مشقت سے بچانہیں سکتے متھے؟"

« تهبیس" اس نے ہوا کی آواز سئی \_

"اگرمیں ایسا کرتا تو تم اہرام دیکھنے ہے محروم رہجے۔ وہ بہت نو جسورت ہیں نا" لڑ کامسکرانے نگا۔اس نے کھدائی جاری رکھی۔

آ دھے گھنٹے بعداس کا پیچیکس بخت چیز سے ٹکریا۔ایک گھنٹے بعداس کے سرمنے ہسپانوی سونے کے سکوں سے بھرائیک صندوق پڑا تھا۔اس میں قیمتی پھراور پھر کے جسمے پڑے سے جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔

----**(**(3,\_\_(1)**}** 

ریالیک جنگ کامال نتیمت تھا جے لوگ کافی عرصے سے بھوا چکے تھے۔

لڑے نے بوریم اورتھومیم نکالے۔اس نے ان پھروں کوصرف ایک وفعہ مارکیٹ میں استعمال کیا تھا۔اس کے بعد تو اس کی جدو جہد کا تم م راستہ نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔

اس نے دونوں پتھرصندوق میں رکھ دیے۔ یہ بھی اس کے خزانے کا حصہ تھے کیونکہ یہ ہوڑ ھے ہوشاہ کی یا دگار تھے جسے وہ دوبارہ شاید بھی نہیں مل سکے گا۔

بید رست ہے کہ زندگی ہمیشدان برمبر بان ہوتی ہے جواپی منزل تاش میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ اسے یادآیا کہ اس نے طرفہ جانا تھا تا کہ خانہ بدوش ہوڑھی عورت کوخزانے کا دسواں حصہ دے سکے۔ "خانہ بدوش واقعی تیز ہوتے ہیں۔"اس نے سوچا۔

"شايداس ليے كه وه يورى دنيا گھو متے ہيں \_"

ہواد دہارہ چلنا شروع ہوگئی۔ یہ لیوانتر تھی جوافریقہ کے صحرا دُل ہے آئی تھی۔اس کے ساتھ صحرا کی ہو نہیں تھی اور نہ ہی عرب فاتحین کی بلخارتھی ہلکہ اس ہیں ایک خوشبو کی مہک تھی۔

> اس مبک ہے وہ احجی طرح وا تف تھا لڑ کامسکرا دیا۔ \* میں آریا ہوں فاطمہ!"



### آپ نے اس کتاب سے کتنااستفادہ کیا ہے؟

کیا آپ نے اس کتاب ہے کوئی شبت سبق سیکھا جس ہے آپ اپنی عملی زندگی میں استفادہ کر سکیں؟ وال تا سر کی فوٹو کائی کر داکر (اس کو کرا سے الگریس سے کہ بات کے دوسے ریتاں کمیں بھی اس سے

ال سوال نامے کی فوٹو کائی کرواکر (اس کو کتاب ہے الگ مت کریں تا کہ دوسرے قار نمین بھی اس ہے مستفید ہوئیں) تھوڑ اسا وفت ٹکال کر اس سوال نامے کو کھمل کریں تا کہ آپ جان سکیں کہ آپ اس کتاب ہے کس حد تک مستفید ہوئے۔

جئے آپ کے خیال میں پاؤ مواس کتاب کے ذریعے کوئی پیغ م وینا چاہتا ہے یا میمنس ایک کہانی ہے؟ ایم میمنس ایک کہانی ہے جس کا حقیقت ہے کوئی واسط نبیس۔

🗖 یا وُلوکا نقط نظراجمیت کا حامل ہے۔

🗖 شايد مين يقين ہے بين كه سكتا۔

ہے۔ کیا آپ پاؤلو کے نقط نظرے الفاق کرتے ہیں کہ انسان اور جا نور کے درمیان فرق مقصد کالعین اور اس کے حصول کی گئن ہے؟

□پاں □ نہیں □شید

الم مقصد ك حصول كالكن كاميالي كى بنيادى شرطب؟

ا اس المرف لكن بى كامي في كے ليے كافى نبيس ب اشايد

لا مقصد کے حصول کی گئن انسان کواس کے حصول کے لیے در کار قابلیت حاصل کرنے کی راہ دکھا تی ہے؟ □ ہاں لگن انسان کو مقصد کے حصول کی راہ اور اس کی راہ میں حائل رکا وٹوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت ویتی ہے۔

نیس ایسے لوگ خوابوں کی و نیایس رہنے والے ہوتے ہیں

----- •﴿ ايمياري ﴾ •

🖈 اکثرلوگ زندگی میں کوئی مقصد و رکھتے ہیں تگروہ اس کے حصول میں بھی کا میاب نہیں ہویاتے آپ کے خیال میں اس کی کی وجہ ہے؟ 🗖 ہمارے معاشرے میں مواقع کم ہیں۔ 🗖 ان میں مقصد کے حصول کی گئن نہیں ہو تی ۔ 🗖 شایدان کی قسمت میں اسانہیں بکھاتھا۔ 🖈 مقصداوراور خیالی بلاؤ میں کیا فرق ہے؟ 🗖 مقصدا نسان کواس کے حصول کے ہے تڑ ہے پیدا کرتا ہے جبکہ خیالی پد و یکا نے والہ خو بوں کی و نیا میں زندہ رہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے محنت تہیں کرتا۔ 🗖 د ونول میں کوئی فرق نہیں 🚅 مقصد کے حصول میں محنت اور قسمت کا کتن عمل وخل ہے؟ 🗖 قسمت اس کاس تھودیتی ہے جومحنت کرتا ہے۔ 🗆 انسان کوصرف و بی ملتا ہے جواس کے مقدر میں لکھ ہے۔ ا کٹر اوقات انسان کوشش کے باوجو داینامقصد حاصل نہیں کریا تا سے کے دبیال میں اس کی کیاوجہ ہے؟ 🗆 انسان اس کے حصول کے سے در کا رمحنت کر نے میں نا کام رہتا ہے۔ 🗖 اس کی قسمت میں کا میا نی نبیس ہولی۔ 🖈 تسمت بھی ن کاساتھ دیتے ہے جو ہاعزم میں اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ 🗖 یقیناً 💎 تہیں جوانسان کے مقدر میں لکھا ہووہ مل کرر ہتا ہے۔ الله السان اپنی پیش بندی ہے اپنے مستقبل میں آئے والے واقعات کو تیریں کرسکتا ہے؟ □ ول ولكل ترسكتا ہے۔ 🗖 نہیں جوخدائےانیا نے مقدر میں نکھ دیا ہےانیان اس کوئییں بدل سکتا 🗖 محنت اور دعا برے وقت کوٹال مکتی ہے۔

🛠 کیاد نیامیں ایہ کوئی علم ہے جس ہے اٹسان آنے والے واقعات کوئیل زوقت جان لے؟

ا بال التبيل غيب كاعم صرف القد كے ياس ہے۔

🖈 ہارے معاشرے میں غربت اور بروز کاری کی بنیادی مجدآ پ کے خیال میں کیا ہے؟

🗖 محنت ہے جی چرانا 💎 ہے ہونا 💮 معن شرے میں مواقع کا بہت کم ہونا

🗖 لوگول كوان كى محنت كا صله تدملن

🖈 انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا جا ہے؟

🗖 د دلت کا حصول تا که پرسکون زندگی گذار نکے۔

🗖 آخرت کی کامیانی برایک انسان کااصل مقصد ہونا جا ہیے۔

🖈 اکثراوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد ند ہوئے کی کیا مجہ ہے؟

ناكاى كاخوف مقصدى صداقت يرمتزلزل اعتقاد

🗖 مقصد کے حصول کے لیے در کارمخت سے گھبرانا

🗆 رسک لئے ہے ڈرنا

🗆 اپنی موجوده حالت وقسمت کا مهره تنجه کرایی و یک و مطلبین کرین کی وشتس کر ن

🗖 وه بالمقصد زندگی کا شعور ند بهوند

🗖 مندرجه بالاتمام وجو بات درست میں ـ

🗖 تمام وجوبات غلط جي

الله مصنف یک جوه افعات اس که نی میں بتائے ہیں کیا وہ تقیقت میں ممسن ہیں " یعنی بیا کہ اسان اگر محنت کرے توجو جاہے حاصل کرسکتا ہے؟

🗖 بقیناً کیونکر قسمت بھی ان کا ساتھ ویتی ہے جو وشش کرتے ہیں۔

🛘 تبین!انسان کے مقدر میں جولکھا ہو وہ ٹا کررہتا ہے

المناجعی کیا جب کے خواند ای جگہ موجودتھ جہاں ہے اس نے سفر کا آناز کیا۔ کیا اس لاکے نے سے ساتھ کیا ہے کا سفر کی مشکل کا کیا جب کے خزاند ای جگہ موجودتھ جہاں ہے اس نے سفر کا آناز کیا۔ کیا اس لاکے نے نشانیوں کو بچھنے بیل فلطی نہیں کی ؟

🛘 نہیں قدرت نے فزاندہ صل کرنے کے لیے ہی رات رکھاتھ تا کہ وہ بہت کھ کھے۔

□باںاس نے مطی کی۔

🛠 💎 مصنف کے مطابق القدیے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس کے لیے محنت کوشر طاقر اروپا ہے۔ اور

اس کے نشان ہماری زندگی میں رکھ دیے ہیں اگر ہم ان نشانات کو پہنچ نیں تو ہم اپنی منزل تک پہنچ \* سکتے ہیں۔کیا آپ مصنف کی اس بات ہے اتفاق کرتے ہیں۔

🗖 یقینا کیونگر قسمت بھی ان کا ساتھ ویتی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔

نہیں یہ بالکل افسانوی ہات ہے جس کا حقیقت ہے کوئی واسط نہیں۔

ہے۔ اگر ہم ابنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام بھی رہیں تو بھی اس کو ناکامی نہیں کہنا جاہیے کیونکہ اس دوران ہم اور بہت کچھ سکھتے ہیں جوشا یوقد رہت ہمیں اس سے سکھا نا جا ہتی ہیں کہ یہ ہماری آئندہ زند گل میں کام آئے گا۔ کیا آپ مصنف کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔؟

ا بالكل كيونكه جو چيز بغير محنت كے حاصل كى جائے انسان اس كى قدرنہيں كرتا۔ اوركوشش كے دوران جو صلاحیت انسان كو حاصل ہوتی ہے دواس كا اصل سر ماریہ ہے۔

🗖 نہیں ایسے نوگ خوابول کی دنیا میں رہنے والے ہوتے ہیں۔

﴾ کامیابی ہے قبل قسمت انسان کا امتحان لیتی ہے۔ اور جوحوصلہ ہار وے وہ نا کام رہتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے؟

□ ہاں مقصد کا حصول محض ایک وقتی کا میا بی ہے۔اس جد جہد کے دوران انسان جو سیکھتا ہے دہ آئندہ زندگی میں اس کے کام آتا ہے۔

□ تہیں

جیہ انسان جب کسی کام کا آن زکرتا ہے یا کوئی نئی چیز سیکھنا چاہتا ہے تو ابتدا میں وہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب وہ اس کام کوانجام دے لیتا ہے تو اے احساس ہوتا ہے کہ بیکا م کتنا آسان تھا۔ تب اسے ۔افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اس کام کو کرنے میں آئی دیر کیوں لگائی۔ کیو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ کو جسی ایسا تجربہ ہواہے؟

ں باں انہیں ایقین نے ہیں کہ سکتا۔

ہے۔ انسان اکثر کوئی نیا کا م کرنے ہے چکچا تا ہے کیونکہ اس نے اس سے قبل وہ کا منہیں کیا ہوتا۔ ہر کا م کوانسان زندگ میں بھی نہ بھی پہلی مرتبہ کرتا ہے اس لیے انسان کوکوئی بھی کا م کرنے سے گھیرا نا نہیں جا ہے؟

🗖 ہاں 💎 انہیں ، ہر کام کے لیے مہدرت کی ضرورت ہوتی ہے۔

جس طرح صحرا میں سفر کرنے والے قافے کسی رکاوٹ کوعبور کرنے کے لیے وقی طور پر اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں الیکن اس رکاوٹ کوعبور کرنے کے بعد دو ہارہ قافلے کا رخ اپنی منزل کی طرف ہو جاتا ہے۔ بالکل اس طرح اگرانسان وقتی طور پر کسی مشکل کی وجہ سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں ناکام رہے تو ناامید ہوئے کی بج نے اسے جاہے کہ مشکل پر قابو پانے کے بعد دو ہارہ نے عزم کے ساتھ اپنی منزل کی طرف سفر کا آغاز کرے؟ آپ کا کید خیال ہے۔

🗖 ہاں انسان کی توجہ مشکلات کی بجائے برلحدا پی منزل پر وہنی جاہے۔

🗆 نبیں مقصد کے حصول میں فضول وقت ضاع نبیں کرنا جا ہے۔

لا مصنف کے بقول جولوگ مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل میں القدر ہتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کا فرمان ہے "الا بِینکو اللّٰہِ مَطْمَیْنُ الْفُلُوٹُ " یہاں القدکے ذکر ہے کیا مراد ہے؟ محصر میں مدامین سے الموں کا میں ک

🗖 محض زبان ے اللہ کاذ کر

□ ہرونت اس بات کا احساس کہ القدانسان کے ساتھ ہے اور ہر کام میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ نعالیٰ کا اس کام کے بارے ہیں کیا تھم ہے اور اس کام کوکرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ وہ خوش ہوگا۔

پچھلوگوں کے مقاصدتو ہوتے ہیں گروہ سوچتے ہیں کہ پہلے بیکا م کرلیں پھر بیکریں گے اور کام میں اسطرح الجھ جاتے ہیں کہ اپنے مقصد کا حصول بھول جاتے ہیں اور جب یاد آتا ہے تو بہت در ہو چکی ہوتی ہے، تو پھرانسان کارویہ کیسا ہونا جاہے؟

□ انسان ہرونت اس تا بل ہوتا ہے کہ وہ کا سکرے جس کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

جبہمی انسان کوفرصت ملے مقصد کے حصول کے لیے جدو جہد کرے۔

ارے مقصد کے تغیین اور اس کے حصول کی راہ میں ایک رکاوٹ کا میا لی اور نا کا می کے بارے میں ہیں جارے میں ہمارے فاط معیار بھی ہیں؟

□ بى بال بيدرست ب

ں نہیں ایرانیں ہے

# بچوں کو ذمہ داری کیسے سکھائیں؟

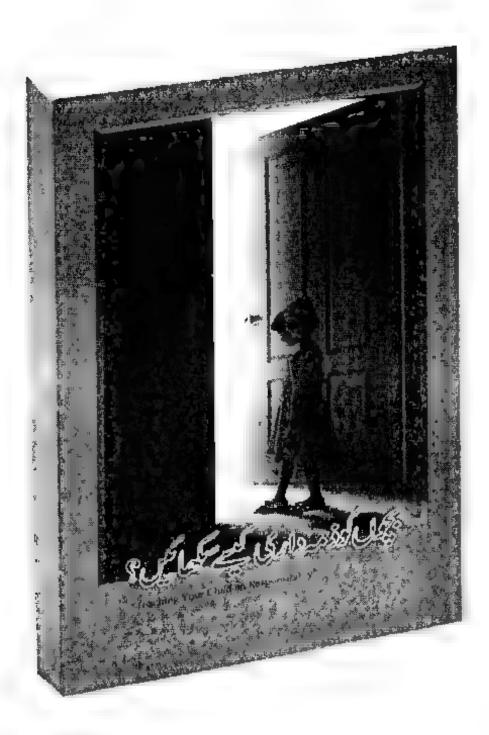

آپ یقیناً اپنے بچول کوا یک ذرمہ دارشہری بن نا جا ہتے ہیں س کتاب ہیں مصنف آپ کوالیہے دلچسپ اور مملی طریقول ہے روشناس کرا کیں گے جن پڑل کر کے آپ اپنے بچوں کوذرمہ داری سکھا سکتے ہیں۔

## بچول کوا قدار کیسے سکھائیں؟

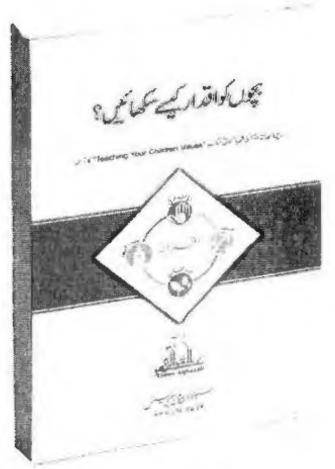

بچے کسی بھی قوم کا اٹا شہ ہیں اور ان کی تربیت قوموں کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ نپولین نے کہا'' جھے اچھی مائیں وومیں تہہیں بہترین قوم دوں گا۔''

نی کریم ان پیز کریم ان کے مطابق والدین اپنی اولا و کو چو پیچے وراثت میں دیتے ہیں اس میں سب سے قیمتی چیز بہترین تربیت ہے۔

ہمارے معاشرتی مسائل کی بنیادی وجہ تربیت کا فقدان ہے اوراس کی ایک وجہ تربیتی مواد کی کھی بھی ہے۔ لیکن اگر تربیت کی اہمیت اور فرض کی ادائیگی کا احساس تو باپ پنی اولا دے لیے خود کتاب لکھتا ہے جود نیا کے سامنے مراۃ العراس کے نام ہے آتی ہے۔

خوش اخلاقی ، ایثار ، سیج بولنا، دیانتداری ، محنت ، قربانی اوراس طرح کی دوسری عادات وراثت میں نہیں ملتیں بلکہ سکھانی پڑتی ہیں۔

اس کتاب میں بچوں کو بارہ اقد ارسکھانے کے لیے انتہائی دلچسپ اور مہل طریقوں کا ذکر ہے جس کے ذریعے آپ بچوں کو کھیل کھیل میں اقد ارسکھا سکتے ہیں۔

گھراورسکول کے لیے مکسال موز وں اورانتہائی مفید کتاب۔

41

# أردو تغليمي سافٹ وئير دمعلم''

زبان صرف ذریعهٔ اظہار ہی نہیں بلکہ کسی بھی قوم کی پیچان اور اس کے ملی افتخار کی علامت بھی ہے۔ کوئی بھی قوم اجنبی زبان کے سہارے ترقی نہیں کرسکتی۔ اجنبی زبان احساسِ کمتری کی علامت ہے اور احساسِ کمتری ترقی کی راہ میں سب ہے بڑی رکاوٹ ہے۔۔

''کسی قوم کومغلوب کرنا ہوتواس کوا حساس کمتری میں مبتلاً کردو۔'' (لارڈ میکا لے)

زبان کسی بھی قوم کی آنے والی نسلوں کارابطهاس کی جڑوں کے ساتھ مربوط کرتی ہے۔

اُردو کے تاریخی لیس منظراور جغرافیا کی وقومی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے نغلیمی سافٹ وئیر''معلم'' کو تربیت دیا گیا ہے۔اس تعلیمی سافٹ وئیر میں دلچسپ سرگرمیوں کی مدد ہے بچوں گواردوزبان سے واقفیت ولانے کے ساتھ ساتھ ماحول اور تعلیم سے متعلقہ بنیادی معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں۔

بیسر گرمیاں بچوں کی تخلیقی اور فکری صلاحیتوں کو جلا بخشنے اور پختہ کرنے میں انتہائی مدد گاریں۔ اساتذ و کی معاونت کے لیے ہرسبق ہے متعلق عملی مشقیں بھی سافٹ دئیر کا حصہ ہیں۔ یملی مشقیں بچوں کی سمعی اور بھری صلاحیتوں کو جانبخنے کے لیے نہایت مؤثر ومعاون ہیں۔





- الرووزبان كافروغ
- ارووے متعلق احساب كمترى كودوركرنا
  - التي تومي افتخار كافروغ
  - के विधिष्ठ विद्यारि दे
    - 🖈 تغمير سيرت وكروار
  - 🖈 وتنى استعداد مين اضافه
- 🖈 کمپیوٹر کے استعال کی صلاحیت کی نشو ونما

معلم میں شامل حروف ِ تبخی کی پہچان ، ترتیب اور بناوٹ ، حررف ِ تبجی پرزیر ، زبر ، پیش کا فرق اور آوازیں ، انسانی جسم کے حصے ، اُردوگنتی ، موزیک ، اپنا تعارف ، لفظوں کے جوڑ توڑ ، الفاظ بنانا ، واحد جمع ، مذکر مؤنث ، الفاظ متضاو ، الفاظ متر ادف ، میر اا قبال ، کھیل اور اخلاقی اسباق بچوں کے لیے انتہائی آسان ، عام نہم اور دلچسپ ہیں۔ اب تک معلم کے 3 والیم تیار کیے جانچکے ہیں 1-والیم نمبر 1 3 ہے 4 سال (پلے گروپ) 2-والیم نمبر 2 4 ہے 5 سال (نرسری/مونیشوری) 3-والیم نمبر 3 4 ہے 6 سال (پریپ/اوّل)

قيمت في ي د کارو پ





#### ڪيمباگري

ووا پی منزل کی حاش میں اندلس سے روانہ ہوا، لیکن افریقہ کے ساحل پراپنی جمع پوٹی سے محروم ہوگیا۔ پھر اس کی ملاقات ایک کیمیا کر سے ہوئی جس نے اُس کی رہنمائی دنیا کے سب سے برو نے فزائے تک کی۔ دنیا کی چالیس زبانوں میں ہم کروڑے زیادہ تعداد میں فروقت ہوئی والی کتاب 'الکیمسٹ'' کااردوڑ جمہ



#### بي كواقداركيي سكماسي؟

اس كتاب من بجول كوباره القدار علمائے كے ليے انتهائى دلچسپ اور سل طريقوں كا ذكر ہے جس كے ذريع آپ بجول كوكليل عمل عمد القدار سيكھا سكتے ہيں۔ محمر اور سكول كے ليے يكمال موزوں اور انتهائى مفيد كتاب.



### بحول كوذ مدداري كيي سيكها كيس؟

آپ بیقیتا این بچ س کوایک ذر دار شہری بنانا جاہج ہیں اس کتاب میں مصنف آپ کوایے ولیب اور مملی طریقوں سے روشناس کرائی کے جس رعمل کرے آپ این بچ س کوذ صداری سیکھا کتے ہیں۔



#### أردولعليي سالت وتروسعلم"

أددوك تاريخى بال عمر ادر بحر الإلى دقوى البيت كو مذهر ركة بدي تقلي سائت ديم المعلم الوزيب ويا كياب ال تعليم ساك ويم على دليب مركم يول كل مدد بي يك كو أدووز بان ب داقيت دانا نه كما تحد ما تحد ما الراوتيم ب حقاقة بنياد كي مطوعات محى فراجم كى تي يسال ( زمرى أمونا مورى) 2-دائيم فير 42 ب 5 سال ( زمرى أمونا مورى) 2-دائيم فيرو - 5 ب 6 سال ( يريال الآل)



#### مونیویشنل کیلنڈر (Monivational Calender)

ی روزاندگی ایک Motivational Quotation ی علامه اقبال کی شاعری ہے خواصورت انتخاب استخاب کے کمر وفتر اورودستوں کو تخفے میں دینے کے لیے خواصورت انتخاب





#### CENTRE FOR HUMAN EXCELLENCE

**②** Consulting

Publications,